



#### وربار رسول الفاس المرازيافة خواتين

مشیرِ مُشیرِ بنوهری رفیق احمد با جواه ایدود کیث

می اید امارشاره) همت و او دنی (اماریخفی ۱۰۰ دید (ترسالان) عرب لک کسید ۱۰۰ دیال الفيرة راجارشيد محور دخافيخ شناز كوثر ألمت مجود مينجرة شمت مجود

#### مقالة خصوصي

قرية ريش الديلول

بسم الله الرحمن الرحيم - الملک

اورائ علم و عقل انسان عالق كائنات كے بيان كروہ هائق براكس علم
اقع پر بنى دليل طلب كيے بغير يوں المان كے آنا كه ان حقائق كى مدافق بر
الريب يقين كال دائم بو جائے المان بالغيب كے قيام كى شرط اول ہے۔ ناقص عقل عقل عقل كال پر بمى حلوى شيں بو عتى اور اگر حادى بونے كى كوشش كرے تو پريشانى و
پشيانى اس كا مقدر فحر جاتى ہے۔ فانى كا غير فانى كو محدود كرلينا اتنا عى نائمكن ہے جتنا
المشيائى اس كا مقدر فحر جاتى ہے۔ فانى كا غير فانى كو محدود كرلينا اتنا عى نائمكن ہے جتنا

جن اساء کو عام طور پر اسائے الی کما جاتا ہے 'وہ اللہ کی صفات ہیں۔ یعنی سے
وہ قد رقی ہیں جو کا کتات ہیں جمہ وقت جاری و ساری ہیں۔ اور کسی بھی تخلیق کے
لیے سے ممکن شیں کہ اللہ کی ان جاری و ساری قوتوں میں ظلل انداز ہو سکے۔ ان
اقدار میں وقت اور فاصلہ حاکل نہیں ہو سکتا 'کہ وقت ہویا فاصلہ ہرود زُموہ تخلیقات
ہیں ہیں 'خالق نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جُملہ صفات 'اس کے تمام اسا وقت اور
فاصلہ پر حلوی ہیں۔ مثلاً ایک کا کتات ہی نہیں کا کتاتوں یعنی عالمین میں اللہ تعالیٰ کا قائم
کردہ سے نظام رواں دواں ہے کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی فاصلے ہے کسی ہوئی کوئی
بات سی جا سکتی ہے اور کسی بھی چیزیا حرکت یا عمل و فعل کو کسی بھی فاصلے ہے ای
لیے دیکھا جا سکتی ہے۔ بانفاظ دیگر اللہ السم میسے بھی ہے اور البصیس بھی۔ وہ
کا کتاتوں میں کی حق ہریات اور عمل کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی۔ اور البصیس بھی۔ وہ



جس روز انسانوں پر اللہ تعالی کی جملہ صفات کی عملداری واضح ہو گئ اسی روز انسانوں پر اللہ تعالی کی جملہ صفات کی عملداری واضح ہو گئ اسی روز انسانیت "یؤ منون بالغیب" ہے نیش یاب ہو گا۔ اور انسان عالمین کے عالمین کا "یقیب مون الصلاوة" ہوتا انسانی اوراک میں ہوگا۔ اور انسان عالمین کے لیے ارسال شدہ رحمت کے مقام واقعی ہے آگاہ ہو کر اکستنا کم عکیب کی ایک الیسانی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی کا در السنداد والسنداد والسنداد علیہ کے بھی۔

ショントントントロッショントローションディング

آينده شاره

مولانااحد رضابر ملوي كي نعت

(جولائي ١٩٩٧)

حقیقت سے آگائی پر اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب انسان اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے روال دوال صفات اور ان کا مُشنِ انظام آگائی اور عدل پر قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کمی بھی صفت کو نہ ہے جا استعمال کرتے ہیں ' نہ بے میران۔

صفات کی میزان کو ہموار رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بری قدرت ہے۔ ازل تا ابد اور بعدہ کیا قبلہ کلئہ تعالیٰ کی کمی صفت کا استعمل نہ ہے جا ہوا ہے ' نہ غیر معتمل ۔ عدل اللہ تعالیٰ کے نظام رہو ہیت عالین و مانیما کا انقم و بڑو الانفک ہے۔ اس کی "المععن " اور "المدلل" ہونے کی صفات روز ازل ہے تا دم تحریر غیر معتوازم و معتمل رہی ہیں۔ فرعون اور قارون و بابان کے عمدے ان کو عزت نہ والا سے اور ایک کملی ہوش طابعہ کو وہ عزت عطا ہوگی کہ میدان عزت و و قاریس ان کا کوئی طافی نیس۔ نہیں ، جو عزت علی جوری کو عظا ہوگی ' وہ اپنے و سائل پر نازاں کمی باوشاہ کو اسیب نہ ہوگی۔ اور علیہ جمال کیر تھیں ' جمال کیر تھیں کہ مزار پر "بر مرار پر " بر خوب کہ اور اوھر آیک بوریا نظین کی لوح مرار پر " برخ بخش فیض عالم" رقم ہے۔ کیا تحرین عدل و انتظام ہے کہ وسائل پر نازاں عزار پر " وی بردا نظین کے نظام صفات کی میرانیت کا۔

الله تعالى كى بيد صفات اس ك اسائ حنى الله تعالى كى طرح زنده جاويد اور الله يعلى الله تعالى كى طرح زنده جاويد اور اللهم يعلى الله يعلى ا

#### اعزازيافة محابيات

# دربار رسول ملی پیم سے اعزاز یافتہ خواتین

تحرية شنادكور

تمام عالمین حضور رسول اکرم طابق کے مرتون احسان جی کہ اللہ تعالیٰ فی جو پکھ پیدائش اور مفلقت فی جو پکھ پیدائش اور مفلقت ہے۔ اگر حضور طابق کی پیدائش اور مفلقت ہے۔ اگر حضور طابق کو پیدا نہ کرنا ہو آ تو اللہ تعالیٰ پکھ بھی تخلیق نہ فرما آلہ پھر ربِّ العالمین بنا کر بھیجنے کا اعلان فرمایا۔ جن دنیاؤں کا جن کا کاون کا اللہ کریم رب ہے ان کے لیے حضور طابق کو رحمت بنا کر بھیجا گو رحمت بنا کر بھیجا گا در حمت بنا کر بھیجا گا۔

اونیاے انہائیت بھی آپ می ایس مردون احمان ہے کہ اس کی مطقت بھی آپ می آب میں آب میں انہائی وجہ ہے ہوئی۔ پر انہاؤں کو اشرف الخلوقات بنا دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور احمان ہے کہ اس نے ہمیں انہان بنایا اور اس طرح سب محلوقات سے افغال حیثیت عطا فرا دی۔ اس کا مزید کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اُست محدید (طابع) میں پیدا فرایا ہم اس کے محبوب پاک ماجاز کے نام لیوا ہیں۔ اس نے محدید (طابع) میں پیدا فرایا ہم اس کے محبوب پاک ماجاز کے نام لیوا ہیں۔ اس نے اس احسان کا ذکر ای نمیں کیا کا واقعہ و یہ احسان جانیا ہے۔ مَحَدَد مَن الله تعالیٰ کا اللہ ایمان پر احسان ہے کہ اس نے ان میں رسول (طابعان) ہمیا۔

الله تعالی کا یہ احسان موس مردول پر بھی ہے ' موس عورول پر بھی۔ حضور رسول اکرم مظالما نے موس خواتین و حضرات کو جو عز تیں بخشیں' جو اعزازات عطا قربائ وہ ونیائے انسانیت کو اعزاز بخشنے کی ابتدائی صورت ہیں۔

اسلامی معاشرے کو عالم انسانیت کے لیے نمونہ بنانا مطلوب ہے مسلمانوں کو دنیا کی المامت کے لیے پُخنا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے انسان سیدھی راہ پر آ جائیں اسلام کی برکلت سے محتق ہوں اور اس طرح ان اعز ازات رسول کریم سے مستقید ہوں۔

حضور رسولِ اکرم علیان کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا امن و سکون کا جوارہ بن جائے۔ مب لوگ ایک دو سرے کے وکھ سکے جی شریک بوں۔ ما افتین ' فا سمیں ' شکر ر نیماں ' دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ تمام دنیائے انسانیت کے لیے اسلامی محاشرے کو نظیر اور مثل کے طور پر تھکیل دیا گیا۔ حضور علیام نے فریا ' جس معوث بی اظال کے فروغ کے لیے کیا گیا ہوں۔ اسلام ہر انسان کو دو سرے انسان کی حدد کرنے پر آمادہ کرتا ہے ' اے کی سے کا دکھ پانیائے کی معافدت کرتا ہے۔

مثل اسلای محاشرے میں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ آگر ہم لوگ خدا و رسول خدا (جلّ شان و صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) کے احکام و ارشادات پر عمل بیرا ہوں ' حضور علیالا کی سیرت طبیّہ ہے رہنمائی حاصل کریں تو دنیا کو امن و عافیت اور سکون و اطبینان کا گہوارہ بنانے کی روش مثل بیش کر سکھتے ہیں۔

مثل اسلای معاشرے کی تھکیل و تدوین کے لیے مسلم حضرات اور مسلم خواتین پر حضور آگرم مظاہلہ کے جو احسانات ہیں ان کے اجمال ذکر کے لیے ہمی میکندوں ہزارداں صفحات درکار ہیں۔ زیر ِ نظر تجزیتے ہیں ہم صرف ان اعزازات کی طرف اشارے کرتے ہیں جو مسلم خواتین کو بحثیت مجموعی عطا فرمائے گئے۔ طرف اشارے کرتے ہیں جو مسلم خواتین کو بحثیت مجموعی عطا فرمائے گئے۔ کہ مگد

میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل ﷺ سی تھے تھے' مدید میں نہتا" ان کی قدر علی۔ لیکن جب اسلام آیا اور خدائے ان کے متعلق آیتیں نازل کیں تو ہم کو ان کی قدر و معولت معلوم ہوئی۔

عورت کی سینیس ہیں وہ بنی ہے ایوی ہے اللہ جہ ہر حیثیت میں حضور اکرم علیا ہے۔ ہر حیثیت میں حضور اکرم علیا کی بعث سے پہلے عورت مظلوم متی ا بے حیثیت متی۔ بنی سے طور پر اس کو کئی معاشروں میں موجب نگ اور وجہ عاد سمجا جا القلد عرب میں بھی بعض سروار حتم کے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ ورگور کر ویتے ہیں بھی بعض سروار حتم کے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ ورگور کر ویتے ہے۔ ان کی اس حرکت کا ذکر سورہ فحل اکتکور القوری میں موجود ہے۔ حضور طابق نے بیٹیوں کو گاڑ دینے کی ممافعت ہوئی ان سے خیت اور شفقت کی تلفین کی گئے۔

طبرانی میں ہے ' صنور طبیق نے فرمایا' جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہو۔ تو خدا اس کے ہاں فرشتے ہیں تا ہو آگر کتے ہیں اے گر دالوا تم پر سلامتی ہو۔ جو اس پُتی کی گرانی اور پرورش کرے گا' قیامت تک خدا کی عدو اس کے شاہل حال رہے گئی اور شنون ابّو واؤد میں ہے' آپ طابق نے فرمایا۔ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جالیت کے طریقے پر استے زندہ وفن ضیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا' اور نہ جینے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی' تو خدا ایسے آدی کو جنت میں واضل کرے گا۔ مشکلو تا شریف میں ہے جو محض بیٹیوں کی پیدائش کے فرریعے آزمایا جاتے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرکے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے ون جنتم کی آگ سے واصل بن جائمیں گی۔ تو یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے ون جنتم کی آگ سے واصل بن جائمیں گی۔

حضور علیلا کی بعثت سے پہلے یوی کی حیثیت کا تغین صرف اس مدیث یاک سے کیا جا سکتا ہے جو بخاری شریف میں کعب بن اشرف کے الل کے

ملسطے میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے بتا چانا ہے کہ عورت دعور دیگر اور دوسرے مل کی طرح رہن تک رکھی جا عتی تقید مالک رام اپنی کتاب "عورت اور اسلامی تعلیم" میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ رہن کی جا عتی ہے تو ظاہر ہے کہ فرد فست بھی کی جا عتی ہے۔

صفور علیم کی بعثت ے عورت کو یہ اعزاز الماکہ سورہ النسا میں کما کیا "لوكوا اين رب كا تقوى التيار كرو- جس في تم سب كو ايك بي لنس سے پيدا كيا اور اس ے اس کا جوڑا بھی بندا کیا۔ اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتمي دنيا مي پيلاے"۔ اسلام نے انساني اور اخلاقي سطح پر عورتوں كو مردول ے ساوی مقام عطا فرایا۔ یکا ایک ایک ایک کا خطاب مومن مردول اور عورول ووفول کے لیے ہے۔ قرآن جید نے مرد اور عورت کو ایک دو سرے كالباس قرار ديا ب- يول وه ايك دو مرك كراعضا وجوارح قرار پاتے ميں-اَنَّ أَكُرُهُكُمْ عِنْدُالِلْهِ أَنْعَاكُمْ" مِن بَي تَرَكِرُو تَابِيد ي وَلَى تِير نسي- آخرت من اجر كے لحاظ سے يا تحرير كے ليے مرد اور عورت دونول برابر ہیں۔ جس نے اللہ کے احکام کی تھیل کی اے اجر لے گا جو ظاف ورزی کا مُرْتَب بوا خمارے ين رب كا چاب مرد بو يا كورت- "طلب العلم مَرِيضَةُ عَلَى كُلِّي مُسْلِم" مِن ملم مرد اور عورت دونول شال ين-

حضورِ آگرم ظاہر نے عورت کو ذاتی ملیت کا حق دیا ہے جس بیں از روے قانونِ اسلامی کوئی دو سرا شریک نہیں ہو تا۔ چق صری وصولی اور اس پر بلا شرکت فیرے پورا تصرف بیوی کا حق ہے۔ حق مراس کے ماں باپ وصول نہیں کر سکتے۔ پھڑا اس کے بعد اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری بھی خاوند پر ہے۔ شاوی کے سلسلے میں حضورِ آگرم میں از عورت کو حق دیا ہے کہ اس کی مرضی یا رضا

کے خلاف نکاح نہیں ہو سکت (یاد رہے کہ عورت کی رضا کے بغیر تو ایہا ہوا ہے اسکی اس کی رضا کے خلاف نکاح نہیں ہو سکت ہو تو فتح کیا جاتا رہا ہے)۔ حضور اکرم علیمان کے خلاف نکاح نہیں ہو سکت ہو تو فتح کیا جاتا رہا ہے)۔ حضور اگرم علیمان کے خواتین کو ایک بہت ہوا اعزاز کے عطا فرمایا کہ دراشت میں انھیں شال کیا۔ اس سے پہلے ایس کوئی صورت نہیں تھی۔ پھر طالم اناکارہ یا تاپہندیدہ شوہر کے اس سے پہلے ایس کوئی صورت نہیں تھی۔ پھر طالم اناکارہ یا تاپہندیدہ شوہر سے نہات حاصل کرنے کا جو حق (جن اُنلی) سرکار علیمان نے اُسلم خواتین کو عطا فرمایا ہے اور دنیا بھر میں کمیں موجود نہ تھا۔ بلکہ اب تک دنیا کے کمی تانویان نے حورت کو یہ حق نہیں دیا۔

عام طور سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو گھریش قید

کرنے کا اجتمام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت گھری فی زندگ کی گران ہے۔
گھری مختار کل ہے۔ ازدواتی زندگی میں سکون نہ ہو تو دنیا کی کوئی سمولت ' دنیا بھر
کا مل و دولت ' بلتی ہر طرح کی آسودگی مرو کو بے سکون رکھتی ہے۔ پھر خواتین گھر
میں بچوں کی تربیت پر پوری توجّہ نہ دیں ' تو اس کے جو برگ و بار پیدا ہوتے ہیں '
دو ہم محاشرے کی جرائیوں کی متورقوں میں بھگت رہے ہیں۔ بی بات یہ ہے کہ
عورت کے لیے گھر کی زمّہ واریاں اتنی زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ اہم ہیں کہ اگر وہ
انھیں بطریق احسن پورا کر لیتی ہے تو گھر کو جنّے کا نمونہ بنا دہی ہے اور گھروں کے
انھیں بطریق احسن پورا کر لیتی ہے تو گھر کو جنّے کا نمونہ بنا دہی ہے اور گھروں کے
جوسے می کا بام معاشرہ ہے۔ ہر گھر کے افراد مطمئن ہوں ' ہر گھر سکون و عافیت کا
نمونہ ہو ' تو پورا معاشرہ مثالی حیثیت افتیار کر سکتا ہے۔)

ی ذر واری اتن اہم اور بنیادی ہے کہ اسلام نے خواتین کو اجھائی فماز ع بھی مشتلی قرار دیا ہے۔ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ گھروں کو سجدہ گاہ بنا کیں۔ اگر اضیں گھروں میں قید کیا گیا ہو تا تو باہر کی ذمہ داریاں ان کے لیے ممنوع ہوتیں ' جکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات نے گھروں سے باہر بھی مخلف شعبوں میں کار بائے

مليال انجام ويي-

حضور طابع کی پھو پھی حضرت صفیہ نے ایک یمودی کو مارا۔ حضرت نہیں اس محارہ نے خودہ احدیث بہارہ نے خودہ احدیث بمادری اور شجاعت کے جسندے گاڑ دیے اور حسور طابع کی حفاظت کے لیے بے مثال کارکردگی دکھائی۔ اُمْ الْمؤسنین حضرت عاکشہ صدیعہ معلی اُم سلیم نے اس غودے میں دخیوں کو پائی صدیعہ حضرت اُم سلیم اور حضرت اُم سلیم نے اس غودے میں دخیوں کو پائی جایا 'ان کی مرائم پٹی کی۔ اُمُ المؤسنین حضرت بوریہ محضرت اساء بنت ابو پڑا حضرت اُم حضرت اُم حضرت اُم محلیات نے خورتوں میں اشاعت اسلام کی معلودی کے جوہر دکھائے۔ بعض صحابیات نے خورتوں میں اشاعت اسلام کی مدمت انجام دی۔ بہت می محابیات نے علی کارناے انجام دیتے اور طب و خدمت انجام دی۔ بھی عام پیدا جراحت میں 'مجی عام پیدا کیا۔ اگر اسلام نے عورتوں کو قید میں رکھا ہو تا تو ہے سب پھی کیمے ہو تک

لیکن جو حقیقت ہم فراموش کر دیتے ہیں ' یہ ہے کہ دان قابل احرام خواقین نے یہ کارنامے مستقل ہمیادوں پر انجام نہیں دیتے ' یہ کام گھر یکو ذمہ واریاں جج کر نہیں کیے۔ وقتی اور ہنگای ضرورت کے تحت انھوں نے ایسا کیا۔

اس کا واضح مطلب ہے کہ یہ سارے کام خواتین کر عتی ہیں ان کے لیے یہ کام ممنوع نیس ہیں۔ جب اشد ضرورت آ پڑے افھیں ہے سب پچھ کرنے کی آزادی ہے کی سنتقل طور پر نیس۔ مستقل کام جو بنیادی نوعیت کا ہے اور جس بیس کامیابی مشروط ہے وہ خواتین کی گھریاو وحد داری ہے۔ جس بیس کامیابی تی ہے ہر کامیابی مشروط ہے وہ خواتین کی گھریاو وحد داری ہے۔ جس بیس کامیابی تی ہوتی ہے۔ اور سی کسی عورت کی معراج ہے۔ حورت کی ایک حیثیت اس کا ماں ہوتا ہے۔ اور سی کسی عورت کی معراج ہے۔ عورت کی باتی تمام میشین بالاً فر ای پر شنج ہوتی ہیں۔ عورت کا سنتا کے ہے۔ عورت کی باتی تمام سیشین بالاً فر ای پر شنج ہوتی ہیں۔ عورت کا سنتا کے کہ دہ مال ہے۔ حضور مالیادی کی بحث سے پہلے مال کی عرب و احترام کا کمال یہ ہے کہ دہ مال ہے۔ حضور مالیادی کی بحث سے پہلے مال کی عرب و احترام کا

کوئی تضوّر سیں قبل اسے بھی بس ایک حورت ہی سمجھا جا الفالہ ہے تک بُواکہ
باب کے بعد بینے نے مال کے ساتھ شادی رجا لی۔ حضور اکرم طابق کی بعث کے
احسان نے عورت پر سب سے بری شورت یہ و کھائی کہ جنّت کو مال کے قدمول
میں وحودز نے کو کما گیا۔ مال کے ساتھ شین سلوک کی اُلوہی ہدایات اور حضور طابقہ
کے ارشاوات و فرمودات اسے بہت بوا مقام عطاکرتے ہیں۔ فدمت بی اوّلیت کا
حق دار مال کو قرار دوا گیا۔ مال باپ کو جمڑکے اور ستانے کو ممنوع فرما دیا گیا۔ مال
کو مُنت کی اکھ سے دیکھنے کو ج کے برابر قرار دوا گیا۔

سنن نسائی میں ہے' ایک محالیٰ نے جماد میں شرکت کی اجازت جائی۔
حضور طابعہ نے بوچھا' تیری ماں زندہ ہے۔ عرض کیا : بی باں۔ فرایا' تم اس کی
خدمت کرو' کیونک جنّت اس کے قدموں تلے ہے۔ بخاری شریف (کتاب
الدب) میں ہے' حضور طابعہ فے حضرت اساء بنت ابو براکو فرایا کہ مال مشرک بھی
او تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ مشین سلوگ کرنا چاہیے۔

حضور ظاہم کی تشریف آوری سے پہلے رضاعت کے حوالے سے کسی احترام کسی قرابت کا تصویر مقدس و احترام کسی قرابت کا تصویر نمیں تھا آپ تھا کے دودھ کو خون کی طرح مقدس و محترم قرار دیا۔ رضائی ہیں کس رضائی مان رضائی خانہ وغیرہ کی حیثیت کا تعین اور ان کا احترام حضور رسول اکرم شاخ کا خواتین کے لیے ایک اور برا اعزاز ہے۔

کا احترام حضور رسول اکرم شاخ کا خواتین کے لیے ایک اور برا اعزاز ہے۔

کی تو دہ اعزازات ہیں جو حضور شاخ نے دنیا بھر کی خواتین کو عطا فرائے۔

حضور الطبيل نے جنھيں ماں كه كراعزاز بخشا

حضورِ اکرم طابع کھے عورتوں کو ماں کمہ کر ٹیکارا کرتے ہے۔ کمی خاتون کو حضور طابع کاماں کمنا اس عورت کے لیے بہت برا اعزاز ہے۔ بیہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معزّز خاتون میں مال کی جملکیاں تھیں اور وہ آپ طابع کو مال کی طرح عزیز تھیں۔

حضور طائلانے اپنی حیات پاک میں بھین کے ابتدائی چند جی سال حضرت طیما ہر وقت آپ طائلا کے میں حضرت شیما ہر وقت آپ طائلا کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھیں۔ اس بات کا انداز اس والتے ہے بھی ہو آ ہے کہ ایک بار حضرت طیمہ نے حضرت طیمہ نے حضرت شیما " نے حضرت شیما " نے ماکد انھیں اتن گری میں کیوں لیے پھرتی ہو " تو حضرت شیما " نے ماک میرے بھائی نے وجوب کی گری محسوس نیس کی۔ حضرت شیما " نے کہ باول آپ طائلا پر سالیہ کرتا تھا جب یہ فیمرجاتے تو باول بھی تھیرجاتا تھا اور جب یہ چلے تو باول بھی چل پڑتا تھا اور جب یہ چلے تو باول بھی چل پڑتا تھا کہ اس نے کہ ہم یماں آپنے۔ حضرت شیما " اور جب یہ چلے تو باول بھی چل پڑتا تھا کہ اس تک کہ ہم یماں آپنے۔ حضرت شیما تعمیر۔ اُسٹھ الغالم کی پرورش خدمت و تربیت اور دیکھ بھال میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی حضور آکرم مظاہل کی پرورش خدمت و تربیت اور دیکھ بھال میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی میں۔ اُسٹھ الغالم کا ہمائے بھرا کرتی تھیں۔ اُسٹھ الغالم کی ہمائے کہا کہ تھیں " حضور طائلا کو اُٹھائے اُٹھائے گھرا کرتی تھیں کے بھرا کرتی جس معروف ہوتیں تو حضرت شیما " حضور طائلا کو اُٹھائے اُٹھائے گھرا کرتی تھیں " بسلاتی میں نہذا تھی وحلاتے اور کہائے بدلا کرتی۔ اسلاتی میں نہذا تھی وحلاتے اور کہائے بدلا کرتی۔

ان کا وائرہ قیام قیامت تک وسیع ہے۔ گر ایک اعزاز آپ تھا ہے اے اپنے سائے مانے موجود خواتین کو بخشا۔ وہ عور تیں جنمول نے آپ علی کو ایمان کی آگا ہے دیکھا ، موجود خواتین کو بخشا۔ وہ عور تیں جنموں نے آپ مسلمہ کی بردی سے بردی متبقی نیک محلیات کی مطابح سے دور مقام ہے کہ اُست مسلمہ کی بردی سے بردی متبقی نیک اور وانشور خاتون کسی محابیہ کے مقام رفع کو تو کیا پائے گی ان کی خاکر یا نمیں ہو سے ۔

(پھر مزید تخت ہے سامنے آتا ہے کہ حضور ہلا ہے ہیں ہے جائیات میں سے پھے خواجین پر انعام و آکرام فربائے۔ کسی کو شمادت کی خوشخری دی اسمی کو جنت کی۔ کسی کے گھر جاکر آدام فربایا کسی کی تعریف فربائی۔ کسی کو دازداری کے لیے مختب فربایا کسی کے گھر جاکر آدام فربایا کسی کو اپنی گفالت میں لے لیا کسی کو اپنی بیش فربایا کسی کو بھیتی فربایا۔ کسی کے وفات کے سال بدن کا حصہ فربایا۔ کسی کو اپنی بیش فربایا کسی کو بھیتی فربایا۔ کسی کے وفات کے سال کو خم کا سال قرار دوا کسی کو اپنی قیم کا کفن دوا کسی کی قبر میں لیئے۔ اس طرح صحابیات میں سے جنسی بطورِ خاص کسی اعزاز سے سرفراز فربایا ان کا ذکر ہماری دربار شفر تالیف کا موضوع ہے۔ خدا کرے سے کاوش بارگاہ ضداوندی اور دربار مصطفی (مالیکام) میں تولید کا شرف پالے )

ی تعریف فرہائی۔ اُسکد الغابہ میں ہے کہ حضور طابع نے انھیں اپنی قیص پہنائی اور ان کی قبر میں لیئے۔

# جن سے حضور ملہ یا نے محبت کا اظہار فرمایا

حضور آگرم مالالا آئی بنی حضرت فاطرہ کے بہت تحبت فرماتے تھے۔ انھیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جب بھی حضور طالالا ہے ملنے کے لیے جاتیں قر حضور طالالا کھڑے ہو کر انھیں پڑھنے اور اپنے پاس جیفائے۔ جب آپ طالالا حضرت فاطرہ سے ملنے ان کے گر تشریف لے جاتے تو بھی ایسا ہی کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور طالالا بخار ہوئے تو فاطرہ آئیں اور فرط فم سے حضور طالالا پر کر پڑیں اس وقت میں نے انھیں پوسہ ویا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کی فخص کو بھی حضرت فاطرہ سے نوادہ طور اطوار متانت اور وقار میں حضور طالالا سے مشابہ نہیں دیکھیا۔

ابن کینے کہا المعارف میں تکھتے ہیں کہ حضور مالا المحارف کی تکھتے ہیں کہ حضور مالا المرتے حضوت زیر بن عبدالمقلب کی بیوی عائم بنت وہب کو بھی ماں کا کر پارا کرتے ہیں۔ حضوت زیر بن عبدالمقلب کے واواکی وفات کے بعد آپ مالا اللہ تھیں گران کے ساتھ وار وار قد حضرت ابد طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاظمہ بنت اسد تھیں گران کے ساتھ حضوت نہر اور ان کی بیوی عائمہ بھی حضور مالا کی برورش و گلمداشت میں حضہ وار معزت نہر اور ان کی بیوی عائمہ معزت عائمہ کا بہت احترام کیا اور ان کے بیوں سے بول گ ۔ آپ مالا الم نے بیوں سے معزت عائمہ کا بہت احترام کیا اور ان کے بیوں سے بیش اچھا سلوک کیلہ خیبر کی جائمہ اور میں وافر مقدار میں حضہ ویا۔ اُسٹر بیش الحقاب فی معرفت المتحاب میں ہو معزت عائمہ کے بیٹے موراث المقاب فی معرفت المتحاب میں ہے حضرت عائمہ کے بیٹے اور میرے بی انہیں میری میں حضور مثالاتی میرے بی انہیں میری میں کے بیٹے اور میرے محب فرمات

ایک اور خاتون جن کو حضور اکرم علیظ نے اپنی مال فرمایا اور حضور علیظ کے پہلے مال فرمایا اور حضور علیظ کے پہلے حضرت ابوطالب کی بیوی فاطمہ بنت اسلام بیں۔ یہ خاتون کئی حوالوں سے حضور علی اسلام کی قریبی رشتہ والہ جیں۔ یہ حضرت علی جعفوہ علی اسلام خاتی اسلام اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ علیظ کی ساس منسی۔ مقبل اور طالب کی والدہ اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ علیظ کی ساس منسی۔ انسیس حاتی بعدائی بعدائی اللہ علیہ کہا۔

حضور ما المخار نے ان کی وفات کے موقع پر فرمایا۔ "بے خود بھوکی رہتی تھیں اور جھے رکھالیا کرتی تھیں۔ جھے لباس پہناتی تھیں۔ بید میری مال کے بعد میری مال تھیں "۔ حضرت جابر بن عبداللہ" فرماتے ہیں کہ ہم حضور مالیہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک فض نے آکر حضرت فاطر بنت اسد کے انتقال کی اطلاع وی۔ بید بیٹھے تھے کہ ایک فض نے آکر حضرت فاطر بنت اسد کے انتقال کی اطلاع وی۔ بید بین کر حضور مالیا ہے فرمایا۔ "میری مال کے احرام میں اُٹھ جاؤ"۔ حضرت جابر" کہتے بین کہ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور وار وفات پر بہتے۔ حضور مالیا ان کے سرحانے ہیں کہ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور وار وفات پر بہتے۔ حضور مالیا ان کے سرحانے بین کہ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور وار وفات پر بہتے۔ حضور مالیا ان کے سرحانے بینے کے اور وار وفات پر بہتے۔ حضور مالیا ان کے سرحانے بینے کے اور وار ان

حضرت ألمد بست الوالعام حضور المالا كي تواى تحيى - يه رسول الله المالا كي واى تحيى - يه رسول الله المالا كي بين معنور المالا كي بين تحيى - ان سے آپ المالا كو بيرى مجت نفى - آپ المالا أن كو كوه عن الله مرافة اوا فرود كرتے ہے - حضرت عائشہ صرفة الله عنوات موالا الله عنوات به كه ايك باد حضور المالا كے باس يمنى باد آيا - " قاحضور المالا نے فرايو الي باد عضور المالا كي باد حضور المالا كي باد معزت باد عن كو خيى بواكه يه باد حضور المالا كي باد عضرت الدا كو خيى بواكه يه باد ان كے كلے من عادات كا كر حضور اكرم المالا كي حضرت الدا كو بي كريد باد ان كے كلے من بال دا۔

جن سے حضور اکرم مٹاھا بہت مجت فرماتے تھے ان بی اُم المؤمنین حضرت فدید کا نام بھی بہت اہم ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں تمام الل سیر متفق ہیں کہ حضور مٹاھا ہے شہوی کے وقت ان کی عمر چالیس بری تھی۔ اور ان کی وفات کے وقت ان کی عمر چالیس بری تھی۔ اور ان کی وفات کے وقت ان کی عمر ارام مٹاھا کے ہمراہ رہیں۔ حضور مٹاھا کو حضرت فدیجہ ہے اس قدر محبت تھی کہ حضرت بدید کی وفات کے بعد بھی آپ مٹاھا ان کو تمام عمر یاد فروت رہے۔ میرستو رسول عولی مٹاھا اور سیر اسلام استحابیات میں ہے کہ ان کی بندیدہ شخصیت وفاواران طرز عمل اور بھرین عبوات انستحابیات میں ہے کہ ان کی بندیدہ شخصیت وفاواران طرز عمل اور بھرین عبوات نے حضور مٹاھا کے در میں محبت و انسیت کا ایسا لطیف اور گرا تھی ثبت کر دی تھا کہ آپ مٹاھا کے در میں محبت و انسیت کا ایسا لطیف اور گرا تھی ثبت کر دی تھا کہ مال کو انسام انگران تا ہے کہ ان کی زندگی میں دو سری شدوی نہ کی۔ اور سرکار مٹاھا کی وفات کے مال کو انسام انگران تا ہے گا مال قرار دیا۔

وراصل یہ افزاز انھیں اِس وجہ ہے جمی ماصل ہواکہ وہ رفاقت کے ان ۲۵ برسوں میں بیشہ سپ بڑافا کے جمراہ رجیں اور ان کی در حقیقت مشیر اور وزیر اور سرحتی تغییں۔ یہ حضور خالفا ہے جب بناہ مجبت کرتیں۔ رحمت للحالمین (قاضی محمد سیمان سلمان منصور بوری) میں ہے کہ انھوں نے آپ مڑافا کی رفاقت میں سب مشکلت اور مصائب کو خندہ چیشانی ہرداشت کیااور ہر معالم میں سپ بڑاؤا کی

شریش و غم خوار رہیں بلکہ جب گفار حضور طابعا کو اپنی ترکنوں سے پریشان کردیے تو اضح ارتیز میں ہے کہ حضرت خدیجہ کو دیکھ کر اور ان کی ہمدرد نہ باتیں من کر تپ علیج ہرریشانی دور ہوجاتی۔

حضرت أُمّ بِاللَّ حضرت ابوطالب كى بني تحيى - ان سے حضور پاك شاہلا بہت مُحبّ فربات تھے - ایک بار آپ طابلا ہے ان سے فربایا اُمّ باللَّ بَرَى ہے ہوا ہے برئی برکت والی چیز ہے - حضور اَرَم طابلا ان سے اس قدر تحبّ فربات کہ فیج کہ کے وان ان کے کہتے ہے وو واجب افتال افراد کو معاف فرباری - حضرت اُمّ بائی بھی حضور اکرم طابلا ہے ہے حد تحبّ کرتی تھیں - عالمہ سیوطی لکھتے ہیں کہ جب معراج کاواقعہ بھوا اور آپ شابلا ہے حضرت اُمّ بائی کو ضایہ تو انھوں نے آگے بردھ کر حضور طابلا کی بھوا اور آپ شابلا کی حضور طابلا کی کہ آپ طابلا ہیں بات قراش کے سامنے نہ کریں گیا ہوا کہ وہ سے نہ کریں گیا ۔ حضرت اُمّ بائی کو نے سابلا ہیں بات قراش کے سامنے نہ کریں گیا ۔ حضرت اُمّ بائی اور بابر چیا ہوا کہ وہ تی بالوں فورے اُن کا در بابر چیا جا اور فورے اُن کہ فوراً اپنی کئیزے کی کہ تیرا بھانا ہو اُتو آ قا حضور طابلا کے بیجے جا اور فورے اُن کہ آپ ہوگوں سے کیافرمارے ہیں۔

و خران اسمام میں ہے ، جب انسار کی بچھوں نے حضور طاقا کی آمدیہ میت کی تدری میت کا ان کے قرمن کی کا ان کے قرمن کی کا تو آپ طاقا کے ان سے قرمایا ساتھ میں ہے مجتن رکھتی ہو؟ انھوں نے عرض کی بال یو رسول اللہ (صلی اللہ علیک و سلم)! حضور اکرم طاقا کا نے تین بار فرمایا۔ "خداکی اللہ ایس میں تم لوگوں سے تحبت رکھتا ہوں"۔

اُسودُ صحابیات میں ہے معرت انس بن مالک ایک واقع کا ذکر ہول کرتے

ہیں کہ ایک بار انصاد کی عورتی اور انصاد کے اڑکے ایک شادی کی تقریب ہے آ
دے بھے۔ حضور طابعہ نے ان کو آ دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور تیں بار فرہ کہ تم
بوگ بھے تمام بوگوں سے زیادہ مجوب ہو۔ ایک دو مری روایت بی ہے کہ ایک
انصاریہ اپنے نیچ کو ساتھ سے کر آئیں اور آپ طابعہ نے ان سے یہ مختلو فرب کی اور
ای سلسے بیل دوبارہ فرہ کے "اس ذات کی متم! جس کے باتھ میں میری جان ہے" تم
ای سلسے بیل دوبارہ فرہ کے "اس ذات کی متم! جس کے باتھ میں میری جان ہے" تم

### جن کے لیے حضور مالی اے دُعا فرمائی

تعیں۔ بلکہ حضور علیقہ کی محبّت میں آپ علیقہ کے تمام متعلقین سے بھی محبّت فرماتیں۔

جی دور ش حضور ظاہر کی ہر طرف سے مخاطبت ہو رہی تھی اُس وقت ہمی ہے ۔ انھوں نے اپلی بیت سی سی اُن اُس وقت ہمی ہے ۔ انھوں نے اپلی زندگی میں بھی حضور اگرم ظاہر کو آزردہ نیس کیا اور نہ مجمی کوئی عمل کیا جس سے آپ ظاہر کے در میں کی خبار آ یہ ہو۔ صحابیات مرتبہ نیاز فتی وری اور اندکار صحابیات میں ہے ایہ انتہائی میر ہونے کے بوجود حضور طابید کی خدمت خود کی اندکار صحابیات میں ہے ایہ انتہائی میر ہونے کے بوجود حضور طابید کی خدمت خود کی ارتبی تھیں۔ آپ طابید کے ان کی بیشہ تعریف ہی فرمائی۔

حضور اکرم بالجائد آم المؤسین حضرت عائش ہے ہمی بہت محبّت فرماتے۔
سنبن الی واؤو میں روایت ہے کہ آپ بالجائد ہے وعافراتے تھے۔ "اے باری تعالیٰ!
یوں تو میں سب بیویوں ہے برابر سلوک کر آبوں مگروں میرے بس میں نسیں کہ وہ حضرت عائش کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ یا انقد اے معاف فریاوے " حضور مالجائد نے معاف فریاوے " حضور مالجائد نے معاف شریات یوں بیال فرمائی "عائش کو عورتوں پر اس طرح فضیات ہے معافرے مائش کی فضیات ہے معافرے کی دو سری اقسام پر۔"

حضور طالعظ کو پنی بین حضرت فاظمہ" سے بناہ محبّت تھی۔ ایک بار آپ طالع نے حضرت فاظمہ" حضرت علی" حضرت حسن" اور حسین" پر اپنی کمیں ڈال کر دعا فرمایا یا اللہ سے میرے الل بیت ایں۔ ایک باریہ دع فرمائی کہ یا النی فاظمہ" تیری کنیزے اس سے داھنی رہنا۔

 $\mathbb{F}_{\underline{\mathcal{L}}}$ 

حضرت م رومان حضرت ما تشه صديقة كى دالده تنميس- ان كى قبريس حضور عليجة في المميس خود الدرا اور دعائ مغفرت فرائى - يه حضرت ابويكرا ك قبوب اسلام ك فور ابعد الدان لائى تنميس-

جن صحابیت کے لئے حضور ملاکھام نے دعا فرمانی ان جی حضرت بالہ مجمی شامل ہیں۔ ایک باریہ آپ ملاکھارے لئے سمیس تو آپ ملاکھا نے دعا فرمائی۔ اداے

الند اقر الدائو الى بركتوں سے نواز "اس وُعا سے حعرت بالہ" ہے حد خوش ہوكيں۔ يہ حضرت فصيحة كى بهن تحيل۔ ان كى لوماد ميں صرف حفرت ابوالعاص تھے۔ جن كى شادى حضور اكرم طابخ كى سب سے برى صابخرادى حفرت زينب ہے ہوكى تحيل۔ حضرت خديجة ابوالعاص سے ہو حقیت فرماتی اور انھیں اپنا بین جمحی تحیل۔ حضرت خديجة ابوالعاص سے ہو حد حمیت فرماتی اور انھیں اپنا بین جمحی تحیل۔ بب گفار نے واقوت حق پر بيك كف والوں پر ظلم ذھائے تو اس وقت ابواب نے بب گفار نے واقعت حق پر بيك كف والوں پر ظلم ذھائے تو اس وقت ابواب نے اپنے بیٹوں كو حكم دواكد وہ حضور علیا کہ كہ بیٹوں حضرت رقیہ اور حضرت آج كاؤم اكو كالی دے دیں۔ اس وقت ابواب کے بیٹوں سے ان کے ذکاح ہو چکے تھے۔ ابواب کے بیٹوں نے باپ كا حكم مان لیا۔ اس موقع پر حضرت ابوالعاص پر بھی بہت دباؤ ڈالا كيا كہ وہ حضرت زينب اكو طلاق دے دیں حمر ابوالعاص نے انكار كر دو اور حضرت زينب کے ساتھ حُسن سلوک سے ہی بیش سے دہور علیا ان کے اس عمل كی بیٹ تحریف فرماتے خون سلوک سے ہی بیش سے دہور علیا ان کے اس عمل كی بیٹ تحریف فرماتے خون فرماتے خون

غزوہ اُسْد بھی حضرت اُمّ عمرہ نے ایس بدوری کا مظاہرہ کیا کہ انھیں "فاتون اُسْد" کی جا آئے۔ اس ماتھ ہوں کے حضور اَرم بڑاھ کی حفاظت کی اُسْد" کی جا آئے۔ اس ماتھ ہوں نے ساتھ ہوں کے اور کا وار کیا تو اس وقت آپ بڑاھ ہوں ہوں ہوئے ہوئے ہوئے سے کافر ابنو تھید نے آپ بڑاھ ہوں ہورک بیں اور ابن قیمیہ کو دو کا اس نے کھی گئیں۔ اُمّ عمرہ ہے آم عمرہ ہے آم عمرہ ہے آم عمرہ کیا ہے آم عمرہ کیا ہی اور اُنیک دو ایس کے اُمّ عمرہ کیا جس کے خوار اس کا کھی بگاڑ نہ سک اور اُنیک دو ایس کے دو اور گئی ہوئی تھی اس لیے اُمّ عمارہ کی آم عمرہ کیا جس سے حضرت اُمّ عمرہ کی کندھے پر شدید رفت آم عمرہ کیا جس سے حضرت اُمّ عمرہ کیا جس سے حضرت اُمّ عمرہ کیا جس سے دو اُم عارہ کے کندھے پر شدید رفتم کیا جس سے دو اُس کے کندھے پر شدید کو اُس کی بیاد و موالی سے تیزی سے بھاگ گیا۔ دونور اکرم بڑاھا نے اُم عارہ کا نام لے کر فرمایا کے دونور اگرم بڑاھا ہے اُمّ عارہ کا نام لے کر فرمایا کے دونور اُس کا آم عارہ کا نام سے نیودہ بموری دکھائی ہے۔

حفرت ألم تمارة في حضور ما المال فدمت بيل عرض ك- "ي رمول الله

صلی اللہ علیک وسلم! میرے بال باب "ب مالظ پر قربال! میرے لئے وعا قره کی که جمعے بنت میں ہمی ہو"۔ " قاحضور الطال نے نمایت خشوع و خضور الطال نے نمایت خشوع و خضوع ہے ان کے لئے وعا قربائی۔ وعا من کر حضرت اُم عمارة نے کما۔ "اب جمعے وغا قربائی۔ اُوعا من کر حضرت اُم عمارة نے کما۔ "اب جمعے وغا جمعی معیدت کی بروانسیں ہے"۔

حضور مالالا نے ایک پی کے لیے ہی وہ فرائی۔ یہ پی حضرت رافع اللہ بنان کی بٹی تھی اور اہمی کم عمر تھی۔ معزت رافع النے اسلام تیوں کر ایا گر ان کی بیوی نے اسلام ہے انکار کیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پٹی کس کے پاس دے گی۔ سیرۃ النبی مالالا ہم سید سیمان ندوی لکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ حضور اکرم مالالا کی بادگاہ اقدس میں چی بڑوا۔ آپ مالالا کے دونوں کو الگ انگ بھی اور کما کہ دونوں پٹی کو اقدس میں چی بڑوا۔ آپ مالالا نے دونوں کو الگ انگ بھی اور کما کہ دونوں پٹی کو ایٹ بی سی بیا ہوا ہے اور کما کہ دونوں بٹی کو ایٹ بیا بیا ہے ہوا۔ دونوں نے بالا تو اور کی مال کی طرف بوھی آپ سے مالالا نے اس کی مرف بوھی اس کی طرف بوھی کی ہوا کہ اور کی کا گرف بوھی کی کہ بیا کہ ان کی طرف بوھی کا اگر یہ ہوا کہ اور کہ کا گرف بیا کی طرف بیا کہ کی کا گرف بیا کہ کی کر دیا فرانی۔ خداد نوالا اس کو ہدایت دے۔ اس دی کا اگر یہ ہوا کہ اور کی کا گرف بیا کی طرف پھر کیا۔

اسوہ صحابیات میں ہے ایک بار ایک محابی نے صفور طابی کی دوت کی۔

دعوت کے بعد حب آپ طابی روانہ ہونے گئے تو اس محابی کی بیوی نے عرص کی اور سول اللہ (صلی اللہ علیک و سم) مجھ پر اور میرے شوہر پر رحمت کی وعا فرو ہے جائیں۔ آپ طابی ہے وعا فرون کے خداتم پر اور تمارے شوہر پر رحمت نازل فروسے۔

وعفرت عاصم بن عدی کی بیٹی سد کو حضور آکرم طابی ہے وعا دی کہ خدا تمارے کام میں سانی پیدا کرے۔ یہ حضرت عمدالر حمن بن عوف کی بیوی تحس۔

معفرت عمیہ بنت خیاط حضرت عمدالر میں یا سرکی والدہ تحسید۔ اسلام قبول کرنے کے بڑم میں ان پر مظائم وصائے جاتے تھے۔ آخر ایک ون ابوجمل نے انھیں شمید کردے۔ یہ اسلام کی پیل شمید خاتون ہیں۔ ان کی شعارت پر حضرت فرا کو سخت صدر میں ماضر ہوئے اور شمید کردے۔ یہ اسلام کی پیل شمید خاتون ہیں۔ ان کی شعارت پر حضرت فرا کو سخت میں حاضر ہوئے اور صدر ہوا۔ قالمان میر مطابی میں ہے وہ حضور مطابی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

ں نا یو رسول اللہ (مسلی اللہ علیک وسلم!) اب تو حد ہو می۔ آپ بڑا پیلائے انھیں مبرکی تلفین کی اور دعا فردائی۔ "اے اللہ! آب یا سریس سے کسی کو دوزخ کے عذ ب میں چھال نہ کر"۔

جب غروہ بدر بیں ابوجس ،ر حمیہ تو آپ الجاری کے حصرت فی رائے فرہایا۔ اللہ تحالی نے تمہاری والدہ کے قاتل سے بدلد لے رہا"۔

أَسْد الغاب في معرفت السحب ين ين البن البير لكفت بين : معزت أم زئز في البك بالد حضور اكرم بن المجاب عرض كى كه جمع مركى كا دوره بين باب اوريس بربد بو باقى بول- "ب المالة وعا فرها من كه جب مجع مركى كا دوره بين قو ميرت جم سے كيران بين البيد في مائيل في دوره بين البيد المائيل في المائيل ف

حفرت ام خالد بن خالد بن سعید بچین می اپنے والد کے ساتھ حضور ساتھ ا کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور آپ ساتھ کی فر نوٹ سے کھینے لگیں۔ ان کے والد نے انھیں ڈائ تو آپ ساتھ ان فردی: اسے کھینے دو۔ اس وقت وہ ایک زرد رنگ کی لیم پنے ہوئے تھیں۔ آپ ساتھ الے فردی۔ آبیس کو پرانی کرد اور پھاڑد۔ پھر پرانی کرد اور پھر پھ ڈو۔ حضرت عبداللہ کئے ہیں کہ حضرت اُم خالہ نے تی ہی عمری تی کہ ان کی ورازی محرکے جمیع ہوئے۔ گے۔

ایک سحانی حطرت بھیب واجی شکل و صورت کے تھے۔ ان کی شادی کے حضور ملکھالا نے ایک خاتون کو ختوب فرمایہ اس خاتون کے والدیں چھی ہے۔ محر اس خاتون نے کہ کہ حضور اکرم ملکھالا کی مرضی ہی دراصل میری مرضی ہے۔ میں سے ملکھالا کے اس فیصد پر راضی ہوں۔ یہ سن کر حضور ملکھالا نے اسے وعادی۔ فرمایہ سے ملکھالا کے اس فیصد پر راضی ہوں۔ یہ سن کر حضور ملکھالا نے اسے وعادی۔ فرمایہ ملکھالی اس فرک پر فیر کا دریا ہمادے اور اس کی زندگی تلخ نہ کرائے۔ تذکار صحابیات میں ہے۔ "ب ملکھالا کی اس وعاکہ اور اس کی زندگی تمایہ بایر کمت ثابت ہوگے۔ ور تمام انصار میں اس خاتون بھنا کوئی میر ہوگے۔ در تمام انصار میں اس خاتون بھنا کوئی میر

اور شاه خرج نه قل

ایک بار حضور اکرم طابقائی خدمت میں حضرت ابو بریرا نے اپنی والدہ کے
ایمان لانے کے لیے دعائی ورخواست کی کیونکہ وہ اسلام کے خلاف خمیں۔ آپ طابقائی
نے وعا فرمائی۔ ''اے الفد! ابو بریرا کی مال کو جابت دے ''۔ جب حضرت ابو بریرا گر
پہنچ تو وروازہ بند تھ اور اندر سے پانی کے گرنے کی ''وازیں '' رہی خمیں۔ مال نے
توازوی کہ وہیں تھمیں۔ نمانے کے بعد سامنے سکیں اور کلمہ پڑھ لیا۔

جن کی شاوی حضور ماہیام نے اپنی مرضی سے کی

جی خواتین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کی شدی حضور آکرم علیما نے خوو کروائی استعد بن ڈرارڈ کی بٹی بھی شائل ہیں۔ ابد آبد حضرت اسعد بن ڈرارڈ کی بٹی بھی شائل ہیں۔ ابد آبد حضرت اسعد بن ڈرارڈ کی بیٹیوں کو ان کے والد کی وقات کے بعد آب طابعا نے اپنی کفالت میں اسلامات البین اشیر لکھتے ہیں کہ حضرت اسعد کی ایک بٹی کا نام فرید تھا۔ جب وہ بری بوئی تو حضور اکرم طابعا ہے ان کا لکاح حضرت نہیں بن جابڑے کر ویو۔

حضرت عزة بن عبدا مقب کی بنی فاطن کو سپ نے اپنی بنی فرید تقد جب وہ سنجور کو سنجیں تو سپ ہلے ایک بنی فرید تقد جب وہ سنجور کو سنجیں تو سپ ہلیجا ہے ان کا نکاح حضرت سمرہ بن ابو سلمہ ہے کردیا بو آم المؤمنین حضرت الم سلمہ کے بیٹے تے اور سپ کے ربیب ہمی۔ آقا حضور بلیجا ہے نے ان کے نکاح کے وقت حضرت فاطمہ بنت عزۃ ہے فرید بھیا تمیں سلمہ پند ہے ان کے نکاح کے وقت حضرت فاطمہ بنت عزۃ ہے فرید بھیا ہے ہمی کی والدہ میری ذوج ہے اور وہ میرا ربیب ہے "ج اس موقع پر سپ ہاتھا ہے کہ جس کی والدہ میری ذوج ہوئے اور وروافت فرماید "کیا تم خیال کرتے ہو کہ بھی اپنے صحابۂ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور وروافت فرماید "کیا تم خیال کرتے ہو کہ بھی لئے ان کی مکافات کردی۔"

اصاب فی تمییرا استحابہ میں ہے " تا حضور مالا اے اپ بچا حضرت نہیر بن عبدا مصب کی بی حضرت ضاعہ کا نکاح حضرت مقداد بن اسود سے بھی خود فرمایو

تعلد ان کے نکاح کے بارے میں ہے کہ حضرت مقداد بن اسوّہ نمایت مہدہ طبیعت سے ایک بار حضرت عبدہ طبیعت سے ایک بار حضرت عبدالرّ ممن بن عوف نے ان سے به چی کہ تم شدی کیوں نمیں کر حضرت مرا بیاہ کردوا ہے من کر حضرت عبدالرّ ممن بن عوف کو بہت غصر آیا۔ حضرت مقدالاً نے حضور شاہلا کی بارگاہ میں حضرت عبدالرّ ممن بن عوف کو بہت غصر آیا۔ حضرت مقدالاً نے حضور شاہلا کی بارگاہ میں حضرت عبدالرّ ممن بن عوف کی شکایت کی۔ آپ شاہلا نے فرایا۔ اگر کسی کو تممیل اپنی بی وف کا اور ایک بی میں تممیل اپنی بی کی بی سے بیابوں گا۔ اور ایک بی میں تابع کے دیا۔ اور ایک بی میں تابع کردیا۔

مشہور و شمن اسلام عقب بن الی معید کی بنی اُم کُلُوم اُکا نکاح بھی حضور اکرم شاہد نے پی مرضی سے فرویا۔ یہ خاتون حضور اللہ اسے بہت محبت کرتی تھیں۔ ن کے والد عقب بن الی معید اور ان کے بھ کیوں نے ان کو قید میں رکھا ہوا تھا گر صبح

تحدید کے بعد یہ اپنے گھرے فرار ہو کر حضور طابقا کے ہاں مدید طیبہ بہتی گئی۔
ان کے بھائی حضور طابقا کے ہاں "نے اور اپنی بمن کی واپس کا مطابہ کیا۔ وو سری
طرف حضرت آم گلؤم فردو کر رہی تھیں کہ بھے واپس نہ جیجیں کہ "بت نازں ہوئی:
اے مومنو جب تمعارے ہاں مسلمان عور تیں جمرت کر کے " میں ہو ان کو جانج ہو۔
القد ان کے ایمان کو اچمی طرح جائیا ہے۔ اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ ایمان پر ہیں ہو ان کو
کافروں کے حوالے نہ کرد"۔ " قاحضور طابقا انھیں واپس کرنے سے انکار کر دو۔
جب ان کے بھائی ناکام ہوت گئے تو آپ طابقا نے ان کا اکاح حضرت زیر "بن حاریہ سے
کرویا۔

مدارع النبوت بي ب حضور طائع الد حفرت أمّ ايمن كى پهلى شوى حفرت المّ ايمن كى پهلى شوى حفرت عبيد بن زيد س خود كروائي اور حفرت عبيد كى وفات كے بعد سب طابع الله فروى كر الله معرت أمّ ايمن سے شوى كرنا چاہے وہ حفرت أمّ ايمن سے شوى كرنا چاہے حفرت زيد بن حادث في ان سے فكاح كرايا۔

تذکارِ صحابیات میں ہے۔ ایک صحابی معمول شکل و صورت کے تھے۔
آپ شاکا اسے ان کی شاوی کے لیے ایک جگہ پیغام دیا۔ لاک کے گروالوں کو بچکی برث
مولی۔ لاک نے آپ شاکا کی پند پر رضا مندی کا اظہار کیا۔ آپ شاکا ان نے منا تو اس
لاک کو دھادی اور اس کا فائل کر دیا۔

### حضور ما تیکام نے جن کی سفارش فرمائی

حطرت حوا المبنت بزید مدینہ کی رہنے والی تھیں۔ ان کو یہ اعزاز عاصل ہے کہ ان کی سفارش حضور طاقال نے فود قربائی۔ ان کے شوہر کا نام قیس بن حفیم تھا۔ حضرت حوا بنت بزید نے تو جمرت نبوی طاقات سے مجمعہ ابیعت عقد اوں کے بعد اسلام قبول کر لیا تھ محمر ان کے شوہر بیمان نہ مائے۔ چنانچہ وہ اپنی یہوی چنانچہ وہ اپنی یہوی

واینت برید پر ظلم دستم کرنے گئے۔ یہ انھیں بہت ستاتے تھے۔ اگر وہ نہر پردھتا ہاتیں تو یہ دوکتے۔ بب وہ مجدہ کرنے گئیں تو یہ گرادیۃ اکثر مار بیت کرتے۔ یہ بت حضور طابعا تک بھی مجنی تو آپ طابعا ان کی اس پریٹائی پر بہت آزروہ ہوئے القاتی ہے ای زمانے میں قبیل بن حظیم کسی ضرورت سے مگہ آنے تو آپ طابعا نے بشمیں اسلام کی دعوت دی۔ جواب میں قبیل نے کہ کہ جھے ہوئے کی مسلت ویں تاکہ میں فور کر سکوں۔ حضور اگرم طابعا نے فراید ب شک تم فوب فور کر مکوں۔ حضور اگرم طابعا نے فراید ب شک تم فوب فور کر مگوں۔ حضور اگرم طابعا نے فراید ب شک تم فوب نور کر مکوں۔ حضور اگرم طابعا نے فراید ہو اس سے اچھ سلوک کرد۔ قبیل بن علامی کو جہنے مطبع نے حضور اگرم طابعا ہے وعدہ کیا کہ میں اب جوا اگرہ نمیں ساؤں گا۔ چنانچہ مطبع نے حضور اگرم طابعا ہے وعدہ کیا کہ میں اب جوا اگرہ نمیں ساؤں گا۔ چنانچہ معنی کرنے گئے۔ حضور طابعا کو جب یہ معنوم ہوا تو آپ طابعا قبیل کی وعدہ وفائی پر بہت کرنے گئے۔ حضور طابعا کو جب یہ معنوم ہوا تو آپ طابعا قبیل کی وعدہ وفائی پر بہت خوش ہوئے بعد میں جا بنیت بزید سے اچھا سلوک خوش ہوئے ہی اسلام قبیل کی وعدہ وفائی پر بہت خوش ہوئے بعد میں حوابیت بزید کے خلوند قبیل نے بھی اسلام قبیل کی وعدہ وفائی پر بہت خوش ہوئے بھی اسلام قبیل کر بہت

حضرت حوا " بنت برزید کے عددہ " پ طابید نے دو انساری الرکوں کی بھی سفادش فرمائی متن سے دو انساری الرکوں کی بھی سفادش فرمائی متن سے دونوں عید کے دن دُف بچا رہی تھیں اور حضور طابعہ دہاں موجود تھے۔ استے بیں ابو بکڑ دہاں " گئے در ان الرکوں کو ڈاٹ " پ طابعہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈائے سے منع فرمی اور کس کہ ابو بکڑ ان بچوں کو پکھ نہ کو۔ یہ عید کے دان ہیں۔

#### جن کی گودیس سرمبارک رکھ کرلیٹ جے تھے

حضرت اُمَّ الفضل حضور اکرم طابق کے بھیا حضرت عبال بن عبدا منسب کی بیوی خص ۔ یہ حضور طابق سے بہت مبت کرتی تھیں۔ بست آپ طابق ان کے گھر بلت تو تھیں۔ بست آپ طابق کا سراقدی اپنی کودیس رکھ کرباوں میں کلکھی کی کرتیں۔ نیز فتح بات کے میں کہ تیل دیمر نبوت کی عورت کو یہ شرف عاصل نہ تھ

کہ رسوں اللہ طابق کا مر مبارک اپنی کودیس رکھ کربل صاف کرتی یا شرمہ مگاتی اور نہ آخضرت طابق اس کو پہند فرائے الیکن یہ شرف قصومیت ہے اُم الفض ہی کو حاصل تفاکہ یہ آخضرت (طابق) کے بال صاف کرتی تھیں۔

حفرت أم الفضل حضور مل الله على حقب كرتى تغير - "ب طاله اب يوم پيدائش پر جرجفته دو شنبه كاروزه ركى كرتے تقد اس وجد سے حضرت أم الفضل بمى جردو شنبه كو روزه ركماكرتى تفيس - تذكارِ صحبيات ميں ب ابعض روايتوں سے معدم بوائب كرية جردو شنبه اور البخشبه كو بال الترام روزه ركمتي تحيس -

این اشیر لکھتے ہیں کہ یہ نجیب خواتین بل شار ہوتی ہیں۔ جنوں نے بیجھے بیڈن کو جنم دیا۔ اس عمد بن یہ شرف صرف اضی کو حاصل ہوا۔ چو نکہ ان کے سب جیئے نمایت قاتل تھے۔ اس لیے یہ خوش قسمت سمجی جاتی تھیں۔

# جن کے تھے کو حضور مال یے نے قبول فرمایا

ین خواتین کو بید اعزاز حاصل ہوا کہ حضور مطابع نے ان کے بیٹے کو تبول فرمایا ان میں آنحضور طابع کے جی حضرت مباعد افرمایا ان میں آنحضور طابع کے چی حضرت زمیر بن عبد الحدیث کی خضرت مباعد اللہ میں اوقات حضور اکرم طابع کی خدمت اللہ س کوئی تخذ یا کھانا بجوایا کرتی تھیں۔ حضرت مباعد کا کھانا یا تخذ آپ طابع تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت معرت مباعد کی کیز تھیں۔

حضرت برید بنت حادث الم الموسین حضرت میوند بنت حارث کی حقیق به بنت حارث کی حقیق به به این عبال کتے بیل کد میری خالد حضرت بزید آن حضور اکرم طابق کی خدمت بیل محکی اور بنیر تو کھی کر گوہ نہ کھائی میں بیلی بائی سب لوگوں نے کھائی۔ میکن بائی سب لوگوں نے کوہ کھائی۔

سیج مسلم می معزت سل بن سعید کی دوایت ہے کہ ایک عورت حضور

علیج کی خدمت میں ایک چاور مائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک و سلم) یہ چاور میں ایک چاور مائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک و سلم) یہ چاور میں نے سے مائیلا ہے اس چاور کا آئیلہ بنا کر پہنا۔ ایک محض نے حضور مائیلا ہے اسے مائک بیا۔ آپ عاملا نے اسے منابت فرہ دیا۔ اس "دی نے اسے اپنے کفن کے لیے رکھ لیا۔

# جن کے یکھے کو قبول فرمایا اور جوابا" تحفہ دیا

جو سی بیات خصور اکرم طابقا کی خدمت میں تنی نف بھیا کر تیں اور سے تھا نف بھیا کر تیں اور سے تھا نف تجول کرنے کے بعد 'جواب میں "پ طابقا بھی انھیں کوئی تحد عنات فرائے ' ان خوا تین میں حضرت رہے ہیں۔ حضور طابقا کی دید طیبہ آدیر وف بھی خوا تین میں حضرت رہے والیوں میں ہیں بھی شامل تھیں۔ ایک بار یہ دو خیاتوں میں وف بھا تھیں۔ ایک بار یہ دو خیاتوں میں انگور اور چھوارے لے کر حضور اکرم طابقا کی خدمت اقدی میں حاضر ہو کیں۔ آپ انگور اور چھوارے لے کر حضور اکرم طابقا کی خدمت اقدی میں حاضر ہو کیں۔ آپ انگھا نے ان کے اس تینے کو تھی فراید اور حضرت ربیع چکو ہونا عط فراید۔

طرائی اور ایستی نے ایک محدید حضرت اُمّ سنبلہ کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک ہار
حضور اکرم طابعہ کے پاس بدید لے کر سکیں جو کسی وجہ سے اُمّاتُ المؤسنین نے قبول
کرنے سے انکار کردیا محر آپ مٹاہا نے اُمّات الموسنین سے فرمیا کہ ان کا ہدیہ تبور کر
دو حمیل ہوئی تو حضور اکرم مٹاہا نے اس بدید کے عوض حضرت اُمّ سنبلہ کو ایک
جگل بطور جاگیر حطا فربایا۔

ایک ہار حضور طاہام حضرت ابو بکڑ کے ہمراہ منت کے کی گاؤں میں مسے اور ایک وردازہ کھنگھٹایا۔ وہاں ہے ایک خاتون تکلیں۔ انھوں نے اپنے بیٹے کو بکری ہور چھمری دے کر ہمیجا کہ ان ہوگوں ہے کو کہ بکری کو ذرع کر کے خود بھی کھ تیں دور ہمیں ہمیں ہمی کھائتیں۔ آپ طاہام نے بکری ذرع نہ کی الکہ اس کا دودھ دوہ۔ حال تکہ وہ

کری دودھ نہ دیتی تھی۔ اس خاتون کے گھر آپ سائیا رات بھر رہ اور سیج واپس میں منورہ چھ کئے۔ اس خاتوں کے رپوڑ میں بہت برکت بول ۔ پکھ عرصہ بعد وہ پنا سینہ منورہ چھ کئے۔ اس خاتوں کے رپوڑ میں بہت برکت بول ۔ پکھ عرصہ بعد وہ پنا سینہ منورہ چھ کے ہمراہ پنے دیوڑ سیج میٹ میں اور وہاں حضرت ابو بکڑ کو پہوان لیا۔ حضرت ابو بکڑ ان کو حضور مائیا ہے پاس نے گے۔ اس خاتوں یو پکی بار معدم ہوا کہ آپ مائیا اللہ کے دسول ہیں۔ پھر اس نے آپ مائیا کی خد مست میں بیر اور دربست کی بکھ جنری بھر اور دربست کی بکھ جنری بھر کی درموں میں۔ حضور مائیا ہے آبوں فرہ میں اور ان دونوں ماں میٹ کو کھانا کے بلا الیاس دو اور عملیہ سے توازال

حفرت مسعود بن خالد کی بیوی حفرت ام حناس نے ایک بار حضور ماہوم کی فدمت میں ایک بکر حضور ماہوم کی فدمت میں ایک بحری تنمد میں بھیجی۔ آپ ماہوم نے اس کو ذکح کرنے کے بعد پکھ گوشت حفرت مسعود اس فالد کے گھر بھی بھیج دیا۔ حفرت مسعود اس کے اس اور دلا یا تھن بکروں فزخ کرتے تو بمشکل ان کے الل خاند ان کا گزر ہو آ تقد ایکن بحب سب ماہوم نے افھیں بکھ گوشت بھیج تو ند صرف ان سب نے کھویا بلکہ فاتج بھی

# جنعیں حضور ما اللہ اللہ نے تحا کف دیئے

جن خواتین کو حضور اکرم عظیمہ نے تی نف دیے 'ان میں حضور اکرم طامانہ کی رضائی بہن حضرت شیم "بھی شال تھیں۔ حضور طابعہ کے بچیں کے بعد حضرت شیم "بھی شال تھیں۔ حضور طابعہ کے بچیں کے بعد حضرت شیم " سے مدفات بیرت کی کتابوں کے حوالے ہے ' مرف غزوہ حنین کے موقع پر بھوئی۔ نی بوائن اور نی تھیمت کے قبیوں نے طائف کی جا گیروں کے اربی میں چار جزار جگھوؤں کے ساتھ کمڈ پر شدہ کا قصد کیا تو " پ طابعہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کملہ بزار جگھوؤں کے ساتھ کمڈ پر شدہ کا قصد کیا تو " پ طابعہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کملہ بزار جگھوؤں کے بعد دشمنوں کو فلست کے بعد دشمنوں کو فلست مضور سے نگل کر وادی "خین کے قیدیوں کی تحدید جھے بزار تھی۔ انھی قیدیوں میں حضور

علیلہ کی رضاعی مجمن حصرت شیم طبیعی شامل متھیں۔ ''پ طابیلہ نے 'ُن کو پھیان میں ق خمامیت بھتر سلوک فرماید اور انھیں اختیار دیا کہ وہ وائیں جانا جاجیں یا حضور طابیلہ کے باس رمیں۔ حصرت شیر، '' نے اپنے فیلے میں وائیں جانے کو ترجیح دی۔

مداری اسبوت میں ہے مضور طابعاد نے انھیں تی نف عط فردے اور انھیں غلام و موال دے کر نبایت فرت و احرام سے رفصت کیا۔ ساتھ تی تمام فلبید کو آزاد فردادیا۔ یہ خوش د فرق م اسپنے علاقہ کو ردانہ ہو کی۔

حضرت ہو ہو ہو ہو ہو اکرم طرفہ کو دروز ای حضور طرفہ کو دودھ با یہ تھ کر ہے جب تک زندہ رہیں مصور آکرم طرفہ کو دیکھنے تھ بیف ایا کرتی تھیں اور آپ طرفہ اس کے ساتھ بھید حس سلوک ہے جی آ سے تھے۔ الوفا باحوال المصطفی طرفہ ان کے ساتھ بھید حس سلوک ہے جی آ سے تھے۔ الوفا باحوال المصطفی طرفہ ان مرارج النبوت میں ہے کہ رضاعت کے باعث آپ طرفہ ان کا ہو مد احرام کرتے ور جب تک مک میں رہے محضرت تو یہ کے ساتھ العام و اگرام فرمیا کرتے۔ مدینہ مُشورہ تشریف است کے بعد بھی اپنی اس رض می مال کے سینے اگرام فرمیا کرتے۔ مدینہ مُشورہ تشریف کرتے ہیں۔ آنا حضور طرفہ ان کے لیے کی وال کے سینے مداوہ روب یہ بھی جو کرتے تھے۔ آنا حضور طرفہ ان کے لیے کی وال کے سینے مداوہ روب بھی جب کرتے تھے۔ آنا حضور طرفہ ان کے لیے کی وال کے سینے مداوہ روب بھی جب کرتے تھے۔ آنا امومنین حضرت خدیجہ جبی حضرت تو بھی اس کے ساتھ مداوہ روب کیا کرتی تھے۔ آنا امومنین حضرت خدیجہ جبی حضرت تو بھی اس کی ساتھ کی میں۔

حضرت علیم معدید جب بھی حضور طابقا سے طفہ آتیں " پ طابقا ان کا احرام کرتے۔ اسلم جراجیوری لکھے ہیں کہ ایک یار حضرت صیر " آئیں ہو آپ اور الم کرتے۔ اسلم جراجیوری لکھے ہیں کہ ایک یار حضرت صیر " آئیں ہو آپ اللہ منزے سے ب فود ہو کر ان کے استقبال کو دو ڑے اور "میری مال" کہ کر لیت گئے۔ ان کے سے پی چور بجائی صل احوال ہو چھا۔ پھر جو حاجت انھوں نے بیان کی اور عرات و احرام ہے رخصت کیا۔

اس سے خاہر ہو آ ہے کہ حضور اکرم بڑھا کو حضرت فدیج" سے کس قدر مُبَت مَی کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی سیلیوں کو جو حضرت فدیج" سے بیار کرتی تھیں اور کھتے تھے۔

حافظ این مجر لکھتے ہیں کہ جب حضور ماہم نے محلبہ کرام کو مدید کی طرف

اجرے کا علم ویا تو معزت شفات عبداللہ ان چند خواتمن شل سے تھیں جنوں نے سب سے بہت کھیں جنوں نے سب سے بہلے ارشاد نبوی طاہلا پر لیک کما اور کھ کو چھوڑ کر ابیشہ کے لیے مرید طلبہ چی سکتیں۔ جب حضور طابلا مرید متورہ پنچ او آپ طابلا نے چکھ عرصہ بعد مطرت بھا کا کہ مکان عمالت فرای جس میں وہ اسپنے بیٹے طیمان کے ساتھ مذا العرقیم مشاہ کو ایک مکان عمالت فرای جس میں وہ اسپنے بیٹے طیمان کے ساتھ مذا العرقیم بذاتے دائیں۔

میں میں مصرت اسعد بن زرارہ نے اپنی وفات کے وقت حضور علیانہ کی خدمت بیں محرور علیانہ کی خدمت بیں محرور اللہ کے ا محرورش کی تھی کد میرے بعد میری جیوں کی کفالت آپ کریں۔ آپ علیانہ نے بیا قبول فرمانا اور ان کی بچیوں کو بے حد عزیز رکھا۔

این جر لکھتے ہیں کہ آپ ما تھا ہے ان کو سونے کی بالیال 'جن می موتی بڑے موے تھے' بہتا تھی۔

من حضور علی معزت ابوطالب کی تمام اورو بی سے بہت تمبّت فرمائے۔ حصرت ابوطالب کی آیام اورو بی سے بہت تمبّت فرمائے۔ حصرت ابوطالب کی ایک بیداوار خیبر سے معابل آپ مطافر الله تعدد اور خیبر سے میں وسل للّه عطافر الله تحدد

صرت أم كلوم بنت ابوسلم حضور اكرم الهيدى ريب تخير- ابن المحرح

ستا حضور بالله بن وای حصرت بدر بنت ابوالعاص سے بحت بیار فردت تھے۔ بھی کمی ان کو تی کف بھی دیا کرتے۔ جن جتی چیزوں کے بارے میں ہوگوں کا خیاں ہو آگد کی ور کو دیں گے ' آپ ناٹھا وہ تی نف حضرت ابد ' کو دے وہ کرتے۔ ایک بار آپ ناٹھا نے انھیں ایک یمنی بار دیا۔ بعض دولیت کے مطابق وہ بار کے بھائے ایک سونے کی اگو تھی تھی۔

حضور ما ایک جود ایک جود کے بارے شفقت فرائے تھے۔ ایک بار ایک جود کے بارے بین ایک جود کے بارے بیل فروی ہے بارے بیل فروی کی ماخرین خاصوش رہ کے حضور اکرم مائیلا جس کو جائیں عطافر ویں۔ آپ مائیلا نے فروی کام خالا کو بروے جب آم خالا بار گاج بوی مائیلا بیل حاضر ہو کی تو آپ مائیلا نے فروی میں ہو تا ہو کہ بیل حاضر ہو کی تو آپ مائیلا نے فروی میں ہو تا ہو کہ اور شفقت سے وہ جود افری بینا دی اور فروی اس بینو اور پرنی کرو۔ چر جود کے بھون پر باتھ رکھ کر افروی پر باتھ رکھ کر

حضرت أم خلداً كو د كھاتے ہوئے فرمید: "ام خلادا ديكھويد سنر ہے سند"۔ جشہ جس سند كے معنی خوشتما كے ہیں۔

اسوہ محلیات میں ہے۔ غزوہ خیر بن حضور ماہلات ایک محابیہ کو فوہ اپنے دست مبارک سے ایک ہار پہنیا تھا وہ اس کی اس حد تک قدر کرتی تھیں کہ عمر بھراس بار کو گلے سے جدانہ کی اور جب انقال کرنے لگیس تو و میت کی کہ ان کے ساتھ وہ بار بھی دفن کروا جلے۔

ایک یاد حضور طالع این محب کرام کے ساتھ سفر کردے تھے کہ رائے میں ایے علاقے میں گزرے کہ جمال دور دور تک بانی کا نام و نشان ند تھ۔ تمام مشکر اسوم كوي ستلن كل حضور أكرم الهيلات حفرت على اور حفرت عرال بن حمين ے قربید - "تم دونوں اوعر أوعر كشت كر كے بانى كا مراغ لكؤ" - يہ دونوں بانى كى على من لك و الحمي ايك بدويه خاون نظر محمي جو لونث ير سوار تخيس اور ان ك یاں یائی کے بھرے ہوئے وہ مشکرے تھے حضرت عل کے وریافت کرنے یہ اس فے تا کہ یہ بانی اتی دور ب کہ مجھے اتے ہوئے تھ پر گزر بھے ہیں۔ دونوں محبہ اس فاقن کو ے کر آپ علیہ کے ہاں منے۔ حضور علیہ نے قرباید اگر اجازت وو تو تماری مخلوں سے تھوڑا س پانی لے لیں۔ کہنے لگیس کہ لے بیس مر تھوڑا ساہی اس كے دونوں مشكيروں سے تھوڑا تھوڑا پاني كالا اور اپنے برتن ميں وال ليا اور اپنے يران سے قرام شكر كو اور سواريوں كو بھى چاہا۔ وہ خاتون يد ديكه كر جران رہ كى۔ بحر حضور ما المالة في صحابة كو تحم ولا كد اس عودت كر سنة بكو كوف كاسمان لاؤر محب كرام في الله بت ى مجورين متو وغيره جن كيا اور ايك كرام من بانده كراس خاتون کے اونت پر رکھ روے وو خاتون چی گئی۔ بعد میں جب بھی اس علاقے میں مسمانوں کی کفارے جنگ ہوئی تو محابہ کر میں اس خاتون کے تبیعے کو چھوڑ ویتے تھے۔

### زرید - "میں نے فاطر "بنت مزہ کو اپنی فرزندی میں لے بیا ہے"۔ جنصیس شہاوت کی خوشخبری سنائی گئی

حعزت أم ورقد كو حضور طال الله ف شاوت كى خوشخرى سائى سلى الله الله طرح المحص الى ذندكى بل الى بيد معوم جوكيا تعاكد ده شهيد جوس كى حعزت أم د قد كوي المعواد حاصل تعاكد حضور طال الله به بهت شفقت فرات شف اور بهى بهى المها محابد المرام كاكد حضور طال الله بهت الرقي الله الله بهت الله بهت الله الله بهت الله الله بهت الله الله بهت الله به

فرادہ بدر کے موقع پر بے حضور اکرم ظاہر کی فدمت میں عاضر ہو کی اور فرادہ بین میں ماضر ہو کی اور فرادہ بین شرکت کی اجازت طلب کی۔ کینے گلیس کہ میں مریضوں کی تار داری کروں گی اور زخیوں کی فدمت کروں گی۔ شید خدا تعالی جھے شاوت بخش دے۔ حضور گلانا نے فرایا۔ تم گری میں رہو۔ فدا تھیں ای میں شماوت دے گا۔ انھوں نے مطور اکرم میں ایک میں شماوت دے گا۔ انھوں نے مطور اکرم میں ایک اور غزادہ بدر پر نہ سیکی۔

صافظ ابن جمر لکھتے ہیں کہ حضرت آم ورقد نے اپنے ایک غلام اور ایک بوعدی سے دعدہ کی تھ الموں نے جلد الوق سے دعدہ کی تھ کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ ان فالموں نے جلد الوق کی فاطر صفرت عمر کے مد فلافت میں ایک رات ان کا گار گئونٹ ریا۔ میج صفرت عمر نے اورق کی گھر سے قرآ پاکسپر مینے کی صفرت عمر نے بوگوں سے کہ کہ جمج فلا اُسم ورق کے گھر سے قرآ پاکسپر مینے کی آواز نہیں آری کی دجہ ہے۔ جب ان کے گھر جاکر دیکھا تو یہ مکان کے ایک کو لے میں چاد میں اور ورزی کی میں جائے کہ میں میں چاد میں لیک سے جان برای تھیں۔ صفرت عمر نے بود انہوں نے اس فلام اور ورزی کو فروی کر گار کیا اور اس جم میں انہیں چائی دے دی۔ طالب ہائی لکھتے ہیں کہ دونوں کے اور اور کی تھی۔ کر گار کیا اور اس جم میں انہیں چائی دے دی۔ طالب ہائی لکھتے ہیں کہ دونوں کے اور کی تھی۔

أم ورقة ك علاوه حفرت الم حرام ك ورك من ابن المير لكي مي ك

### وہ اس بات ہے اس قدر متأثر ٹوئیں کہ اپ قبلے کے ہراہ ایمان لے سیمی۔ حضور ماچھ پیام نے جنھیں اپنے بدن کا حصّہ فرمایا

حضورِ اکرم طابقہ اپنی بنی حضرت فاطر " ہے بہت زودہ محبّت فراتے ہے۔ مرف حضرت فاطر " کو یہ اعزاز ماصل ہے کہ حضور اکرم طابقہ جب بھی کہیں سفر کے لیے جاتے تو سب ہے آخر میں ان سے ملاقات کرتے اور فرور کرتے: "فاطر" بیرا جگر کوشہ ہے جس نے اسے "کلیف دی اس نے جھے "کلیف دی ' جس نے اس سے بغض رکھا" بلائشیہ اس نے بھی ابخض رکھا۔

ایک بار فرمایہ: فاطمہ میرے جم کا ایک کلزا ہے جس نے اس کو انت وی اس نے مجھے انت وی۔ جس نے اس کو دکھ پہنچایہ اس نے مجھے دکھ پہنچایہ۔

حضور طاجانا نے اپنے آپ کو حضرت عمزہ بن عبدا مقب کی بنی فاحمہ کا باب فراد سمی بنت عمیں۔ جنگ اُفکہ بین حضرت فاطمہ بنت عمزہ کی والدہ سمی بنت عمیں جنگ اُفکہ بین حضرت عمرہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے فاتنے کے بعد جب تمام محب مین مین واقل ہو رہ تھے تو فاطمہ بھی اپنے والد حضرت عمزہ کے استقبال کے سے سکی اور اس خیال سے کہ ان کے والد کو بھوک اور بیس محسوس نہ ہو رہی ہو ایا اپنے ساتھ ان کے لیے سکی ایک میں اپنے والد کی شماوت کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ اوحر اُوحر اگاہیں دوڑا کر باپ کو حاش کر والد کی شماوت کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ اوحر اُوحر اگاہیں دوڑا کر باپ کو حاش کر رہی ہمیں سے باب کے متعمق کہ چسی اُٹ ہمیں اے تو یہ ہماک کر آپ طابانہ کے باس فاموش رہتا است نہ ہوتی اور وہ بہتی اور آپ طابانہ کے باس فاموش رہتا است میں حضور طابانہ شریف ماے تو یہ ہماک کر آپ طابانہ کے باس فاموش رہتا اس کے مقور آپ باک باک کر کر بوچینے گئیں کہ میرے والد کمال بہت حضور طابانہ کے کو ٹر کم عالم کے گئی کر کر بوچینے گئیں کہ میرے والد کمال جی بات حضور طابانہ کے کو ٹر کم عمارا باب بور "۔ یہ من کر وہ سمجھ گئیں اور دو نے گئیں۔ ان کو رہ آ دیکھ کر تمام محابہ بھی دونے گئے۔ اُس وقت حضور آکرم طابانہ کے کر تمام محابہ بھی دونے گئے۔ اُس وقت حضور آکرم طابانہ کے کر تمام محابہ بھی دونے گئے۔ اُس وقت حضور آکرم طابانہ کے کر تمام محابہ بھی دونے گئے۔ اُس وقت حضور آکرم طابانہ کے

حضور ماليد نامي شاوت كي خوشخري سناك- نياز فقي بوري لكهة بيل كه جس واقع ر حضور الطابع ن أن كو شهادت كي خبرسناني على ده واقعد بيه قلاك ايك ون حضور مالايل ان کے گھر تشریف رے اور کھانا کھانے کے بعد وہیں سو مجئے۔ مسکراتے ہوئے اشمے اور فرمایا ک یل نے فوب میں ویک ہے کہ میری است کے بچھ وگ سمندر میں غروت کے اداوے سے سوار ہیں۔ معترت ام حرام نے التجا کی کہ یا رسول اللہ المحالا ميرے ليے ہمى وعا فرمائي كديس مجى اس بيل شال موں۔ آپ اللهذائ وعا فرمالى اور سو کئے ' ووہارہ اٹھے اور مسکراتے ہوئے فرمایا۔ تم پہلی جماعت کے ساتھ ہو۔ اس خوب کی تعبیر ۲۸ مجری ش بوری ہوئی۔ حضرت امیر معاویة نے حضرت عرا کے عمد میں کئی بار جزائز پر حملہ کرنے کی خواہش کی گر انھوں نے اجازت نہ وی جب حضرت عثال کے عمد میں تھوں نے کما تو معرت عثان نے اجازت دے ای اجازت معنے یہ انھوں نے جزمرہ قبرص مرحملہ کرنے کے لیے ایک میزاتیار کید اس حملہ میں بہت ے محب شریک تھے۔ حفرت ام حرام بھی این شوہر عبدة بن صامت کے عمراہ شریک ہو کی۔ جب قبرم فتح ہو گیا تو واپس پر حفرت ام حرام سواری پر چڑھ رہی تغیم کہ بیچے کر بڑیں اور فوت ہو گئیں۔ یوگوں نے اخمیں وہیں ، فن کر دیا۔ ابن اثیر کا کمناہے کہ جب سمندر عبور کر چکیں تو چوہئے پر سوار ہو تم جس نے انھیں محرا دید

جنھیں جنت کی بشارت دی گئی

اور بير قوت جو تنكس

حفرت منی بنت خباط حفرت یو ترکی جور تغیی این سعد کتے ہیں قدیم الرسارم تغیس (طبقت این سعد۔ جد بشتم)۔ کفارے حضرت میڈ کو طرح طرح ہے ان نیت سوز تکلیفیں پہنچ تیں کہ بید اسلام چھوڑ دیں مگریہ مرتے وم تک اسلام پر قائم رہیں اور تمام تکلیف کو مبرکے ساتھ برداشت کرتی رہیں۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا

کہ ایک بار حضور طاق کمدے مقام ر منہ سے گزرے اوبال حفرت قار ان کی والدہ منے اوبال حضوت قار ان کی والدہ منے اور والد یا سر کو درا بینا جا رہ تھا۔ اسد القاب میں ہے ، حضور طاق کا نے قربایو اسے آل یا موامبر کرد۔ تمادے آرام کی جگہ جنست ہے۔

المواجب المدنية جل ب الك دن ابوجل حفرت عيد ك پاس سے كررا۔ اس وقت كفار الحيس ماد رہ تھا۔ ابوجل كو حفرت عيد جيسى غلام كو اسلام پر ڈے ہوئے د كھے كر نمايت غصر ك ور اس سنگ در نے الحميس نيزه كھنچ مارا حس سے يہ فوت ہو كئيں۔

یہ اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ این معد کی طرح بلاذری نے بھی حفرت میں ا کو اسلام کی پہلی شہید قرار دیا ہے۔

طبقات ابن سعد میں ہے افروہ بدر میں جب ابوجس مارا کی ہا سقا صنور الفظام نے حضرت عمارہ سے فرمایا۔ اللہ تعالی نے تمماری والدہ کے قاتل کو کیفر کردار تک پنجاری۔

ابن اشیر حفرت فالد بن دید کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بر انھوں انہ کی بات ہے حفرت فالد بن دید کی حفرت بات کہ دی دہ فورا ان کی شکامت لے کر دربول ما ایکا بن من من بو گئے۔ حفرت فالد بن دید کیتے ہیں کہ ان کے بعد ہیں حضور ما ایکا ہے کہ ان کے بعد ہیں حضور ما ایکا ہے کہ ان کے بعد ہیں حضور ما ایکا ہے کہ دیں۔ حضور ما ایکا ہی ہی ہوئے ہے۔ دہاں ہی کہ دیں۔ حضور ما ایکا ہی ہوئے ہوئے ہے۔ دھزت الاز بن سے یاس موسل کے بعد اور سوش کی بارسوں اللہ صلی اللہ علیک دسلم! فالد کی صالت نہیں یاس موسل کی بارسوں اللہ صلی اللہ علیک دسلم! فالد کی صالت نہیں دیکھتے۔ حضور ش کے اور سوش کی بارسوں اللہ صلی اللہ علیک دسلم! فالد کی صالت نہیں دیکھتے۔ حضور ش نے سر الحالی اور فرویہ ہو فض اللہ علی اللہ اس کو بن صفوش بنا دے۔ دھنی رکھے۔ جو محفی عمار ہے بعض رکھتا ہوا اللہ اس کو بن صفوش بنا دے۔ دھنرت خالد بن دید کہتے ہیں کہ یہ تن کر جھے اس وقت دنیا ہی اس بات سے زیادہ اور کوئی بیخ مجبوب نہ تھی کہ کمی طرح حضرت اللہ شخصے کے رامنی ہو جا کہی۔ چنانچہ اور کوئی بیخ مجبوب نہ تھی کہ کمی طرح حضرت اللہ گرانچھ ہے رامنی ہو جا کہی۔ چنانچہ اور کوئی بیخ مجبوب نہ تھی کہ کمی طرح حضرت اللہ شرائے کے رامنی ہو جا کہی۔ چنانچہ

م نے قارات معلق مالی تو وہ رامنی ہو گئے

جنصیں قرآن پڑھایا اور امام مقرّر فرمایا گیا

حضرت اُم درق البنت او گل کو یہ اعراز حاصل ہے کہ انھوں نے حضور اکرم الجالا سے نمایت دوق و شوق سے قر بن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ ابن الجیمر کے مطابق انھوں نے پورا قر آن باک حفظ کر لیا تھا۔ نمیس عبوت کا بہت شوق تھا۔ چو تکہ وہ قر آن باک حفظ کر لیا تھا۔ نمیس عبوت کا بہت شوق تھا۔ چو تکہ وہ قر آن باک کی حافظ تھیں 'اس لیے حضور اکرم طابقہ نے انھیں ہورتوں کا اہم مقرر فریا و تھا۔ انھوں نے اپنے گھر کو بجدہ گاہ بنایا تھ جہاں وہ عورتوں کی اہمت کیا کرتی حضوں۔ ان کی درخواست پر حضور طابقہ نے ایک مؤدّن بھی مقرر کرویا تھا۔ اس مؤدّن کی آواز من کر عورتیں فراد اواکرنے کے لیے آئم درق کے گھر "جایا کرتی تھیں۔ کی آواز من کر عورتیں فراد اواکرنے کے لیے آئم درق کے گھر "جایا کرتی تھیں۔ حضور رہیں آٹھا کر نمیاز اوا فرمائی

جنصیں حضور مل اللہ نے اپنی کفالت میں لیا

جن خواتین کو یہ اعزاز عاصل ہو کہ انھیں حضورِ اکرم دائیا نے اپنی کفالت یس بیا ان بیس آپ ماٹھا کی نواسی حضرت المد بنت ابوالعاص مجی شامل ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زیمنٹ بنت رسوں اللہ ماٹھا ٨ ہجری بیس فوت ہو سکتیں۔ اور ان کی وفت

سے بعد ان کے بیٹے علی بن ابوالعاص اور بنتی المد حضور خابیۃ کے سائیہ عاطفت میں تربیت حاصل کریتے رہے۔

اسعد ابن رُرارہ کی وفات کے وقت حضور طابع ان کے پاس سے انھوں نے کہ کہ یا رہا ہوں۔
کہ کہ یارسوں اللہ (صلی اللہ علیک و سلم) ہیں اپنے بیچے وو کسن بچیاں چھوڑ رہا ہوں۔
وہ اللہ اور آپ طابع کے سرو ہیں ان کے سرپر اپنا شفقت کا ہاتھ رہ کھیے گلہ حضور طابع نے ان کی وفات کے بعد خود ان کی نماز جنازہ پر حائی اور پھر انھیں جنتے ا بعقی بی سرو خاک کیا۔ آپ طابع حضرت اسعد بن رُراوہ کی جیم بچیوں کو ب حد عزیر جائے اور نمایت شفقت قرال ہے۔

معرت اسعد بن زرارة بيستو عقبهُ أولى لور بيست عقبهُ دوم من شريك تے۔ بیعت متب دوم عل سب الله نے اقصار کے ان ستر آومیوں علی سے بارہ "دميون كو نتيب بنايا- حضور أكرم الكالم في نقيون سے فرويا: تم وك اپني قوم كے ذمة دار ہو جیس کہ میسی ابن مریم کے حواری ذمتہ دار تھے۔طبقات ابن سعد میں ہے، حطرت عائشة سے مروى م كد رسول الله مالاد نے حطرت اسعد بن زراره كو تقيوں ر نتیب بنایا تھ۔ حفرت اسعد بن نجار کے نتیب تھے۔جب یہ فوت ہو گئے تو بن نجار مقا حضور ماليدا كى خديت ين حاضر موت اور عرض كى كد مادے نقيب فوت مو محت یں اس سے آپ طاملہ ہم بی سے کسی کو نقیب بنا دیں۔ اس پر "قا حضور طاملانے فرمایا که تممارا نتیب می موب- ده بخیر جو حضور اکرم ماهد کی پربول کی پالی اولاد محیل اور حضور یک المالا کی ربید ہونے کی وجدے آپ المالا کی زیر کفالت تھیں۔ ان ين أم المومنين حفرت أم سلم" ك يمل خلوند حفرت أبو سلمه كي يشيال حفرت زينب " بنت الو سلم" معزت وره" بنت ابو سلمه يهي شال جين ابين ابير الوسلمه كي الك اول والم كُلُوم كلام محى لكية بير- ان كے علاوہ اُم المؤمنين معرت أم حبيب بنت ابو سفیان کے پسے شو ہر عبید اللہ بن بھی کی بٹی معرت حبیب بنت جبید اللہ بھی آپ

یٹھیں کی ریسہ تھیں۔ ان سب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہ حضور مٹھیں کی کفائٹ میں پڑھیں ' بڑھیں اور آپ ٹڑھی نے ان کی نمایت محبّت اور شفقت سے پرورش فرمائی۔ جن کے ملتے والوں کو عزمیز رکھا گیا

ایک بار دهنرت فدید کی بمن بالد بنت خوبلد حضور ما بین اور عزت سے بیمی و آپ ما بین اور عزت سے بیمی و آپ ما بین اور عزت سے بیمی اور حضور ما بین اور عزت سے بیمی اور حضور ما بین بار ان کی ایک منے والی حدیث میمی اور حضور ما بین سے ان کی بہت قدر کی۔ ان سے مروت سے بیش سے حضرت فدید ایمی حضور ما بین کے متعلقین سے میت کی کرتی تھیں۔ حضور ما بین سے بیس میا تو مین کی کارت میں لیا تو معرف کرتی کی احت میں باتا اور عبت ہی دور جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی اور عبت میں دور جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی اور وہ جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی اور وہ جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی اور وہ جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی اور وہ جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی اور وہ جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی اور وہ جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی اور وہ جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی اور وہ جب بھی حضرت صیمی تریف ما کی تھیں۔

# حضور ما الميدام فرمائي

من حضور مارک بچهاوینا اور اس فخصیت کو بن چهاوینا اور مبارک بچهاوینا اور اس فخصیت کو بن چادر پر شحانا بهت بدا اعزاز ہے۔ وہ کتنی عظیم ستیال ہیں جن کے لیے آپ مائیل نے ابنی مقدس جادر بچھائی۔ ان بیس حضور اکرم مطابق کی رضائی مال

حضرت صیری مشامی مجن حضرت شیما "اور رضاعی خاله حضرت ملمی کے علادہ آیک اور خالان مجی شامل بین-

حضرت ملید و حضور اکرم می وائی کی دائی بال تحیی ۔ آپ می وائی جیات کے قریبا چار برس ان کی زیر محرانی بسر کے۔ انھوں نے اور ان کے بجوں نے حضور طابقہ کی پرورش و خدمت میں کوئی کرنہ چھوڑی تھی۔ حضرت صیر معضور طابقہ کو دیکھنے اکثر تشریف مایا کرتی تخییں۔ آپ می وائی اے بیشہ حضرت ملید کے ساتھ بہت اچھ سلوک فربایا۔ وہ جب بھی آجی احضور می وائی ان کا ب حد احترام کرتے او ان کے بیش سلوک فربایا۔ وہ جب بھی آجی احضور می محابیہ کے سے بہت بردا اعزاز ، ان کا بار مکہ اور اس کے نواح میں قبط پر گیا۔ اس موقع پر حضرت صیر اپنے عظم میں ایک بار مکہ اور اس کے نواح میں قبط پر گیا۔ اس موقع پر حضرت صیر اپنے عظم میں وقت آپ میں الی کی کی گذار س کی کہ حضور سی کھی تھی۔ حضور میں میں میں کی کی گذار س کی کہ حضرت فدیجہ سے بو بھی تھی۔ حضرت صیر اٹ آپ میں جاتے ہی فدمت میں بال کی کی کہ دار س کی کہ میں اور بھی تھی۔ حضور میں مرجمے ہیں تو حضور میں بال کی کی کہ دار س کی کہ کہ اور ایک اور سے موثنی مرجمے ہیں تو حضور میں بالیم بالیم بالیم برجوں اور میں مرجمت فربایا۔

حضرت شیرا " حضور طابع کی رضای بمن تھیں۔ یہ حضرت جبہ یہ کی بینی تھیں۔ انھوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر حضور طابع کی پرورش اور خدمت بی حصہ میں تھا۔ ان کی ما قات بجین کے حالت کے بعد الل سیر کے موابات فرزہ خین کے وقت ہوئی۔ یہ حنین کے جمعے ہزار قیدیوں بیں شال تھیں انھوں نے مسملان افکریوں سے کما کہ بی تممارے آقا طابع کی بمن ہوں اس لیے میرے ساتھ اوپ کا ایک بات کو اور اگر میری بت پر یقین نہیں تو جھے اپنے "قاطابی کی بال لیے میرے ساتھ اوپ حصابہ کرام " انھیں نے کر بارگاو رسالت کے بات کی فدمت اقد سیما اللہ نے ساتھ کو ایک اور اللہ کی خدمت اقد سیما اللہ نے سیا حضور طابع کی خدمت اقد سیما حاضر ہوکر اپن تعارف کردایا۔ حضور طابع کے نے سے انھیں جہوں نہوں ان کی تعظیم کے لیے سیدھے کھڑے ہوگئے۔ مرحب کمااور ان کے سے اپنی میں اور ان کی تعظیم کے لیے سیدھے کھڑے ہوگئے۔ مرحب کمااور ان کے سے اپنی

چور مبارک بچھوی اور اس مبادک چور پر حضرت شیما ملی بنداید فوشی ہے آ تھوں بیل سنسو آ مجے۔ ان کی بہت قدر و عرقت کی ویر تک باتیں کیں۔ معمان نوازی اور بر طرح سے کتلی و تشقی بھی کی۔

حضور علی اور انجی اور بھیا ان جن فواتین کو یہ اعزاز بخش کا ان کی آر پر اپنی جودر مبارک بھی اور انجین اور انجین اور انجین کر دسبوہ حضور علی کا کی خدمت جن حاضر ہو کی اور اپنا نسب بیان رشتہ داد نہ تھیں گر بسبوہ حضور علی کی خدمت جن حاضر ہو کی اور اپنا نسب بیان کیا تو حضور اکرم علی اور فرایا کہ بنو این تو حضور اکرم علی اور فرایا کہ بنو سند کی یہ خاتون میری بھی ہے۔ این ایٹر نے حضرت میدہ کے والد خلاد بن سان کے متعلق لکھا کہ یہ سی ابی تیس اور نہ ہی افھوں نے حضور طابق کازمانہ پید ہے گر سے متعلق لکھا کہ یہ سی ابی تھے کہ ایک نبی ہوں کے اور ان کی قوم ان کی ب یہ تی کری مظاہر کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک نبی ہوں کے اور ان کی قوم ان کی ب قدری کرے کی۔ جب خلاد بن سان کی بیٹی حضور علی اور کی قوم ان کی ب قدری کرے کی۔ جب خلاد بن سان کی بیٹی حضور علی اور کو ان کی قوم ان کی ب

حضور آرم ملائلا کی رضافی خالہ حصرت سلمہ بنت ابو زوجیب جو حصرت صیمہ" کی بہن تھیں 'جب بھی حضور ملائلا سے ملئے "ٹیس تو " قاحضور ملائلا ان کو بال کہ کر مخاطب کرتے اور ان کے بیٹنے کے لیے اپنی چاور زمین پر بچھا کر انھیں خوش "مرید کتے۔

## جنصیں مال غنیمت سے حضہ دیا گیا

حسور آکرم ملاید نے غزوہ خندق میں اپنی پھوچھ حصرت سفیہ کو ال کی بدوری پر مال غنیمت میں سے حصر بھی دیا۔ ان کے علدہ کی اور عورت کو مال غنیمت سے حصد تعیم ریا گیا۔

غروہ خنول میں حضور ماللہ نے تمام مسمل عورتوں اور بچوں کو انسار کے

ایک قلعے فارع یا اظم میں منتقل کر دیو اور خود اپنے تمام جاناروں کے ہمراہ جہو میں مشخوں ہو گئے۔ یہ قلعہ بنو قرید کے محلّہ میں تھ اور بہت مضبوط تھ اگر اس قلعہ میں کوئی فرقی دستہ نہیں تھ۔ ایک یہودی کو شک گزار اور وہ قلعہ میں موجود ہوگوں کی ش گن گن لینے مگلہ الفاق سے حضرت صفیہ نے اس کو دکھے لیا۔ وہ سمجھ شکیں کہ یہ یہددی اپنے سمجھوں کو جا کر بتا دے گا کہ قلع میں صرف عور تیں اور پہم ہیں۔ کہیں وہ میدان خل دکھوں نے قلعہ کے شران حضرت حسّن اور پہم ہیں۔ کہیں حضرت حسّن اور پہم ہیں۔ کہیں حضرت حسّن اور ہوگوں کے شران محضرت حسّن اور ہوگوں کے شران محضرت حسّن اور کہا ہو کہ اللہ میا ہو گا کہ وہ اس یمودی کو قتل کر دیں۔ حضرت حسّن کے موال اللہ میا ہو گا تو اس وقت رسول اللہ میا ہو کہا ہو گا تو اس محضرت حسّن کو کوئی جسمانی یہ قلبی ساتھ د شمن سے نزند رہا ہو تھ الل میر کے معابل حضرت صفیہ کو جوش سی سے دہ مرکیا۔ انہوں نے کہوں کے مربر ماری جس سے دہ مرکیا۔

حضرت اے ہارئے کے بعد پھروہ حضرت حسان کے پاس آئیں اور کہ کہ اب اس کا سرکات رو۔ افھوں نے اس پر بھی ہذر کیا تو حضرت صغیہ نے بہودی کا سر بھی خود ہی کانا اور قلع سے نیچے پھینک رو۔ یہودیوں نے جب کن ہوا سر دیکھ تو انھیں بھین ہوگی کہ اس تعلیہ جس بھی مسلمانوں کی فوج موجود ہے۔ اس لیے انھیں قطعے پر حمد کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ این اشیر کلھتے ہیں کہ یہ پہلی بہوری بھی جو ایک مسلمان خورت سے فعاہر ہوئی تھی اس لیے حضود اکرم طابقہ نے انھیں بالی غنیمت مسلمان خورت سے فعاہر ہوئی تھی اس لیے حضود اکرم طابقہ نے انھیں بالی غنیمت بھی عط فرہ یو۔ این افیر کے مطابق "معقید" بھی خاتون ہیں جنھوں نے دشمنوں کے ایک آدمی کو تھی کو گئی کیا ہے۔

جنگ خندق میں مطرت صفیہ ایت عبدا مقلب کو بال فنیمت سے حصہ وینے سے یہ بات البت ہو آل ہے کہ آپ علیا اللہ نے الزائی میں ان کو شریک قرار وہ ہے کیونکہ بال فنیمت ان افراد میں تقیم کیا جاتا ہے جو جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور

#### کہ ان کا پیم جنور ٹاپھ نے رکما تھا۔ جنھیں نیا نام عطا فرمایا گیا

اگر فقطی ہے یا اعظی میں کوئی فعد نام رکھ ویا جائے تو اس کو تبدیل کرونا
چاہیے۔ حضورِ اکرم میلیدا نے کی افراد کے نام تبدیل فرادیے۔ اس ہے یہ بات فہ ہم
ہوتی ہے کہ پہلے والد نام اس فخصیت کے لیے مناسب نہ تھا چنانچہ آپ میلیدا نے
اس کو تبدیل فرادیا۔ مثلاً فلامان فحیر میلیدا میں ہے ' حضرت عباس بن عبدا مضب جو
حضور میلید کے بچ ہتے ان کے پاس ایک فلام تی جس کی کنیت ایو مرہ تھی۔ چو تک 
"مر" کردی چیز کو کہتے ہیں 'اور حضور میلیدا برے ناموں کو ناپند فرستے تے اور ان کو
تبدیل کر دیا کرتے تھے 'اس لیے حضور میلید نے ان کا نام "ابو مرو" ہے بدل کر "ابو
صلور " کردی ویا۔

صحیح مسلم میں ہے ' حضور علید نے جن خواتین کے نام بدلے ' ان میں حضرت مرد کی ایک مسلم میں ہے ' ان میں حضرت مرد کی ایک مساجزادی تھیں ان کا نام عاصیہ تحد حضور اکرم علید نے ان نام بدل کر جیلہ رکھ ویا۔

حضرت زینت بنت ابوسلمہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نام حضور علی ہے ہو بھی زاد بھائی علی ہے ہو بھی زاد بھائی ابوسلمہ کی بھو بھی زاد بھائی ابوسلمہ کی بین تھیں۔ بہوی میں فوت ہو گئے اور حضرت زینت آپ والدی وفات کے بعد پیدا ہو کیں۔ ہم جوی میں حضرت اُم سلمہ اُم اُم المومنین بنیں۔ زینب اس وقت شیر خوار پی تھیں۔ آپ علی حضرت اُم سلمہ اُم اُم المومنین بنیں۔ زینب اس وقت شیر خوار پی تھیں۔ آپ علی مالی میں ایکی والدہ کے ساتھ ب

ا تھیں جو ڈیوٹی دی جائے اُلے پُورا کرتے ہیں۔ حضرت صغیۃ کے علوہ حضرت حیان ا کو جنگب بدر ہیں مالی نغیمت ہیں ہے حصد دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تفتی کہ آپ جاہا ہے نے انھیں جنگ بدر ہیں شرکت ہے اس سے روکا تھا کہ وہ مدینہ ہیں رہ کر اپنی جار بیوی حضرت رقیۃ بنت رسوال اللہ طبیقا کی تیار واری کریں۔ اس ڈ بوٹی کے بدلے ہی ان کو شریک جنگ سمجی گیا اور انھیں مالی نغیمت سے حصد ملہ یہ اعزاز بھی ایک خاتون حضرت رقیۃ کو حاصل ہے کہ ان کی بیاری کی وجہ سے حضور طبیقا نے حضرت حال کو مدینہ ہیں رہنے کا تھم وہ محرافیس شریک جنگ کے طور پر مالی نغیمت اور آفرت کے تواب کا حصہ وار انھرایا۔

### جنصیں بار گاہ حضور طاق کا سے نام عطا ہوا

ہم رکھنا والدین کا کام ہے۔ اوراد کے حقوق بن یہ بھی شال ہے کہ بچ کا عام والدین رکھیں۔ بام شخصیت کی عگائی کرتا ہے۔ اس لیے بھید اچی بام رکھن چاہیے۔ حضور آکرم طابق کا ارشاد گرائی ہے کہ قیمت کے روز تممیں اپ اپ اپنے بات کا اس لیے ایتے بام رکھا کرو۔ محابیات اپ بچوں کی بیدائش کے بعد بچوں کو حضور طابق کی فد مت اقدس بی چی کرتی من حضور طابق ان بیل سے کنیوں کو حضور طابق کی فد مت اقدس بی چی گرتی من حضور طابق ان بیل سے کنیوں کو حضور طابق کی فد مت اقدس بی چی کرتی من حضور طابق ان بیل سے کنیوں کو تحضور طابق کی فد مت اور ان کا بام رکھتے۔ ان بیل سے نقے صحابہ کرام کے علاوہ دو الی دائیں کا ذکر بہل کیا جا رہا ہے جس کا بام سے قاطر اور حضرت میں کی جی بیل۔ ان جس آیک مضور اکرم علی کہ کی توان ہیں جو حضرت فاطر اور حضرت میں کی جی بیل۔ یہ حضور طابق کے وصل سے جاتھ برس پہلے پیدا ہو کی۔ اس وقت آپ طابق کی وجہ سے مدید طیبہ جی موجود نہ تھے۔ تین دن کے بعد تشریف لائے کی کو گود جس لیا اور مدید فریو کہ یہ جم شبیہ فدی ہے ہی دن کے بعد تشریف لائے کی کو گود جس لیا اور ارشاد فریو کہ یہ جم شبیہ فدی ہے ۔ جی دن کے بعد تشریف لائے کی کو گود جس لیا اور ارشاد فریو کہ یہ جم شبیہ فدی ہے ۔ جی دن کے بعد تشریف لائے کی کو گود جس لیا اور ارشاد فریو کہ یہ جم شبیہ فدی ہے ۔ جی بی کا نام زید پی جو بر قرایا۔

دو سرى بكى معرت سد بنت عدى إيل ان كے بادے من ابن المح لكھتے إيل

مُبِّت فهائے تھے۔

ان کے علاوہ آیک فاتوں کا دکر '' ہے۔ جن کا نام بشامہ تھے۔ حضورِ آکرم بھیلا نے ان کا نام بشامہ ہے دل کر حمالہ ' کھ دیا۔ یہ فاتون آم اموسٹین حضرت فلاکیہ کے سیلی تھیں۔ ''قاصفور طابعاتم ان ہے بہت مرقبت ہے فیش ' تے تھے۔ ابہن المیر کھیے ہیں حضرت عائشہ ' ہے دوایت ہے کہ آیک بردھیا حضور طابعاتم ہے سے '' میں المیر کھیے ہیں حضرت عائشہ نے وریافت فروی تم کون ہو؟ اس 'بوھیا نے کما جشامہ ۔ ''قاحضور طابعاتم نے فروی بھارہ نے وریافت فروی تم کون ہو؟ اس 'بوھیا نے کما جشامہ ۔ ''قاحضور طابعاتم نے فروی بھارہ نے مارہ خسانہ کی فروی کو ہمارے آنے کے بعد تم توگوں پر کیا بھی ؟ اس فاتون نے عرض کی فیمیت تی واتی ' یا رسوں اللہ صلی اللہ علیک و سلم! بہ خاتون نے معفرت حسانہ ' کے جانے کے بعد گزارش کی نیا رسول اللہ صلی اللہ علیک و سم! بہ نے حضرت حسانہ ' کے جانے کے بعد گزارش کی نیا رسول اللہ صلی اللہ علیک و سم! بہ بردھیا کون تھی جس جس آپ سے آئی و فیمی می اور ان میں میں آپ سے نے آئی و فیمی می اور ان میں میں آپ سے نے آئی و فیمی می اور ان سے مینے کے لیے فرمایا۔ حضور طابعاتہ نے فرمایا؛ یہ حضرت خدیجہ کی ووست تھی اور ان سے مینے کے لیے فرمایا۔ نی معزات خدیجہ کی ووست تھی اور ان سے مینے کے لیے فرمایا۔ خصور طابعاتہ نے فرمایا؛ یہ حضرت خدیجہ کی ووست تھی اور ان سے مینے کے لیے فرمایا۔ خوایا۔ نی معزات خدیجہ کی ووست تھی اور ان سے مینے کے لیے فرمایا۔ کو تھور طابعاتہ نے فرمایا؛ یہ حضرت خدیجہ کی ووست تھی اور ان سے مینے کے لیے فرمایا۔ کو تو تو تو تھی تھی۔

# جنعين لقب عطا فرمايا حميا

ات عطافرايا-

یہ فضیت صرف معترت اساء کو حاصل ہے کہ ان کو حضور اکرم عالمال نے اور وہ اس لات سے معمور اور کیں۔

### جن کی سفارش پر واجبْ القتل افراد کو معاف فرمادیا گیا

حضور اللجائم كاكرار جونك مثال تقا اور ، شمن كو معاف كرويتا آپ اللها كا الله عليم كاليك پهو تقد بارجى نهايت ضرورى ہونے كے باعث بكى افراد كو واجب النتل قرار ديے جانے والوں ہيں ہے بهى بكھ افراد كو معاف قرار ديے جانے والوں ہيں ہے بهى بكھ افراد كو معاف قراد ديا كيا۔ ان واجب النتل قرار ديے جانے والوں كو معاف كرنے كى سفارش كى تو حضور اللها الله واجب النتل قرار ديے جانے والوں كو معاف كرنے كى سفارش كى تو حضور اللها الله الله الله قبل فرا بیا۔ ان تابل احترام هخصيتوں ہيں ايك آپ كى رضائى بهن حضرت اور شيما الله بين جضوں نے اپنى والدہ حضرت حيدا كے ہمراہ آپ كى بهت فدمت كى۔ اور الل كم ساتھ الل كر آپ الله والدہ حضرت ابو طالب كے ساتھ الل كر آپ الله كالدہ كى بورش ہيں حصد بیا۔ وہ سمرى خاتون حضرت ابو طالب نے بیں جو حضور شاہ كالے كے فراز بي خاتوں ابو طالب نے بیں جو حضور شاہ كالے كے فراز بي خاتوں ابو طالب نے بی دادا كى دفعت كے بعد آپ كى مربر س فرائى اور اپنى تمام رندگ آپ كا بحربور ساتھ دیا۔ دو تيمرى خاتون نے البتہ فی نگہ كے موقع پر ہى اسلام قبور كياتھ اور اليمان لاتے ہى دیا۔ البتہ فی نگھ ور الیمان لاتے ہى دیا۔ الله قبور كياتھ اور اليمان لاتے ہى دیا۔

حضور آكرم الأنائم كى رضائى بهن حفرت شيما النف جس داجب النش فخض كى سفارش كى تقى اور بى سعد يعنى ان كے قبيله كا قفا اس كا نام بجاد تقال بجاد كى بى كى سفارش كى تقى اور بى سعد يعنى ان كے قبيله كا قفا اس كا نام بجاد تقال بجاد كى بى ايك مسلمان كيا تو اس نے اس كا كر اس كے لكوے كرد كے اور بيم اس على سے جادویا حضور مثالا نے اپنے سواروں كو تقم دو كد اسے تال ش كريں اور جب اس بر قابو باليس تو اس كو بھائے نہ ديں ۔ است بكريں ماكہ وہ بھاگ نہ سكے۔

اسلامی فوج نے حسب ارشو عمل کیا اور بجاو کو قید کر بیا گیالہ جنب حضرت شیما اللہ حضور بھا اللہ بنا جنب حضوت شیم اللہ حضور بھا اللہ ہے ال کر اپنے علاقے میں پہنچیں تو ہوازن کی عورتوں نے حضرت شیم اللہ کے متعلق کمالہ بیہ حضور بھا اللہ کی خدمت میں و پس سمیں اور گزارش کی کہ بجاو کو اضمیں بخشش دیں اور اس کا قضور محاف فرما دیں۔ حضور اکرم مطابقا نے اپنی بہن کی ہات مان فی اور حضرت شیما الاکو یہ اور ز حاصل ہوا کہ ان کی خواہش کو سما حضور طابقا نے برا فرماتے ہوئے ایک واجب القتل فوض کو معاف فرماویا۔

حضور اکرم طابقہ اپنے مجبوب بھیا حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت اُتم ہائی کا بھٹ حضور اکرم طابقہ اپنے مجبوب بھیا حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت اُتم ہائی گئے۔ کے موقع پر طارف بن بھٹام مختروی اور زبیر بن ابو استہ مختروی نے حضرت اُتم ہائی کے گھریناہ طاصل کی۔ یہ دونوں حضرات واجب انقتل قرار پا چکے تھے۔ جب حضرت علی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ دونوں حضرت اُتم ہائی کے گھریناہ گزیں ہیں تو فورا دہاں پہنچ اور ان ودنوں کو قتل کرنا چہا۔ حضرت اُتم ہائی کے گھریناہ گزیں ہیں تو فورا دہاں پہنچ اور ان ودنوں کو قتل کرنا چہا۔ حضرت اُتم ہائی کے گھریناہ گزیں ہیں تو فورا دہاں پہنچ اور ان ودنوں کو کے کر آتا جہا۔ حضرت ام ہائی کے جرگز قتل نہیں ہونے دوں گی۔ پھر ان دونوں کو ے کر آتا حضور طابخار کی بارگاہ میں حاضر ہو کی اور عرض کی۔ یورسول اللہ (مسلی اللہ علیک و سمم) حضور طابخار کی بارگاہ میں حاضر ہو کی اور عرض کی۔ یورسول اللہ (مسلی اللہ علیک و سمم) میں نے ان دونوں کو بناہ دی جب گر حضرت علی الحق کی بعد حادث بن ہشام اور زبیر بن ابو استہ نے اسلام قبوں کر ہیں۔

تیمری خاتون ائم علیم بنت عارث ہیں۔ یہ ابوجمل کی حقیقی جیٹی تھیں۔ خالد بن ولیدان کے ماموں تھے۔ ان کاشو ہر عکرمہ بن ابوجس اپنے بہ کے ماتھ مل کر اسلام کے بخت خالف اقد ابوجس کے مرنے کے بعد عکرمہ بن ابوجس نے اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے کام کی مجیل کا بیڑا اٹھایا اور چھ کھے تک ہر میدان میں گفار کی طرف سے بڑھ چڑھ کر حصہ بیٹا رہا۔ چھ کھے ون حضرت اُبم حکیم اپنے والد عارث

بن ہشام اور والدہ فاطرہ بنت وید کے ہمراہ حضور ہے ہا کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی اور اسلام قبوں کید اسدم قبور کرنے کے فوراً بعد انھوں نے حضور ہے ہی کہ خدمت ہیں عرض کی کہ ان کے شوہر کو المان وی جے۔ آپ ہی ہی ان کی درخواست کو قبوں فرمالیا اور وہ اپنے شوہر کو وائیں لدنے کے لیے سامل بحرکی طرف دوانہ ہو کی کیونکہ انھیں معموم تھا کہ ظرمہ یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ یہ سامل میکن ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے بال حاصل کرل ہے۔ اب تم میرے ساتھ حضور ہے ہا کہ میں نے تمارے لیے المان حاصل کرل ہے۔ اب تم میرے ساتھ حضور ہے ہا کہ خدمت میں پہنچیں۔ آپ ہو اللہ عرمہ کو ویک کر فوش میں ساتھ حضور ہے ہوئی خدمت میں پہنچیں۔ آپ ہو اللہ عرمہ کو ویک کر فوش میں ان می اور حضرت اس کے عرض کی کہ اس نے جھے ہتا ہے کہ آپ ہوئی ہے میری جان بخش کر دی ہے۔ حضور اکرم ہے ہوں اس نے جھے ہتا ہے کہ آپ ہوئی ہے میری جان بخش کر دی ہے۔ حضور اکرم ہے ہوں کر ایس نے جھے ہتا ہے کہ آپ ہوئی ہے میری جان بخش کر دی ہے۔ حضور اکرم ہے ہوں کر لیا۔

### جن کے سالِ وفات کو غم کاسال قرار دیا

حضور طابان کو اُس مومنین حضرت فدید است میت میت تقید عبدالله بن مجد الله بن مجد بن مجد بن مجد بن مجد بن مجد الراب کی کتب مختصر میرا الرسول ما الحالا بن ب ای سل حضرت ابو طالب بن عبدا معد المحد المحن فوت بوئ شخد اس سل کو حضور طابان "عام الحزن" بین "خم کا سال" فرای کرت اس سال حضرت ابو طالب بن عبدا المعد المجمی فوت بوئ مخم کا سال "فرای کرت اس سال حضرت ابو طالب بن عبدا المعد المجمی فوت بوئ می وقت بوئی و محضور شابان کو به مدمد بوا تع اور آب شابان اکثر داس را کرت شدید" کی وفات کا حضور شابان کو ب عد صدمد بوا تع اور آب شابان اکثر داس را کرت شد کا باد حضرت عائد " نے حضور طابان کے سامنے حضرت اکثر داس را کرتے شے۔ ایک باد حضرت عائد " نے حضور طابان کے سامنے حضرت

حضرت ابرائیم کے علاوہ حضور مالیات کے تمام اوراد حضرت فدیج ہے ہوئی۔
انھیں ایک بار جبرال نے سلام بھیج اور جنت میں ایس گھرے کی بشارت دی جو موتیوں
کا ہو گا۔ آپ مالیا نے ان کی زندگی میں دو سری شاہدی نہ کی۔ ان کی دفات کے بعد
بھی انھیں یاد فرماتے رہے اور جب بھی قرمانی کرتے تو حضرت فدیج کی سیمیوں کو
سب سے پہلے حصر بھجواتے۔

# جن كو آپ مالي يم نے اپني جھتجي فرمايا

ایک خانون حفزت میرہ بنت فالد کو یہ اعزاز حاصل ہواکہ حضور ملھا نے افسیں اپنی بھینجی فراید۔ ایک باریہ آپ مالھا ہے سے انکیں اور میرک بھینجی فراید۔ ایک باریہ آپ مالھا ہے سے انکی اور افسی نمایت عزت و احزام سے بخوید اور فرویو کے میں میرک بھینجی ہے۔ ان کے والد حضور مالھا سے پہنے ہی فوت ہوگئے تنے لیکن اپنے میرک بھینجی ہے۔ ان کے والد حضور مالھا سے پہنے ہی فوت ہوگئے تنے لیکن اپنے وقت میں وہ ہوگوں کو نبی سخر الزمان مالھا کی یہ تمی بتایا کرتے تنے کہ ایک نبی بول کے ا

## جنگ کے دوران جن کی حوصلہ افزائی فرمائی

حضرت آم محدرة واحد خانون بین جن کو بید اعزاز حاصل بواکد وہ جنگ آحد
میں حضور اکرم علیجا کی حاظت میں شریک تھیں۔ بید نہ صرف سپ علیجا کی حفاظت
کرتی تھیں بلکہ ساتھ ساتھ جنگ میں لڑتی بھی رہیں۔ اس خانون نے اس دن اس
قدر کار کردگی و کھا کہ ان کے بارے میں حضور اکرم طابع نے فردیا کہ افولہ کے ون
میں دائیں بائیں جد حر نظر ڈالیا تھا وہاں آم محدرہ ہی آئے میں رہ نظر آتی تھیں "۔ ہی
ارشو باک ہے اندازہ ہو آ ہے کہ ان کی کارکردگی اُس دن کیسی ہوگی۔

حضور بڑا اللہ اس ووران ان کو یہ اعزاز کھی بخشتے رہے کہ یہ براتی دہیں اور
آپ ما اللہ ان کی حوصد افزائی فرائے رہے۔ مثل ایک مشرک نے ان پر حملہ کیا و
انھوں نے اس کا حمد وحال پر رو کا اور جوالی حمد کیا۔ جس سے وہ مشرک بینے گر پڑا۔
اس وقت حضور ما اللہ نے حضرت آم تھارہ کے بیٹے کو "واڈ دے کر فرہیا۔ العجداللہ
اپنی مال کی عدد کر۔ "ایک وو سرے مشرک نے حضرت عبداللہ کا بایس بازو زخمی کر دو۔
اپنی مال کی عدد کر۔ "ایک وو سرے مشرک نے حضرت عبداللہ کی بائد می اور کہ کہ بیٹے جاؤاور
حضرت آخ تارہ ہے نہاں تی دو سرے مشرک نے حضرت عبداللہ کی اند می اور کہ کہ بیٹے جاؤاور
جسب تک وم میں دم ہے "لاو۔ یہ بات س کر حضور طابقہ نے ارشاد فرمیا۔ "ان می ارق عبداللہ کو زخمی کیا تھ۔" حضرت اُم میں وہ
گلرہ عبداللہ کو زخمی کیا تھا۔ " حضرت اُم میں وہ کیا تھا۔ " حضرت اُم میں وہ کے ہے۔ یہ و کھے کر حضور کے یہ س کی دو گلات ہو گئے۔ یہ و کھے کر حضور کرم ناتا کا مسکرانے اور فرمیا " میں دہ یہ میں وہ بے بید یہ کے دو گلات ہو گئے۔ یہ و کھے کر حضور کرم ناتا کا مسکرانے اور فرمیا " میں دہ بینے کا خوب بدلہ بیا۔"

اس خانون کو اس جنگ میں بارہ زخم کیے ، جن میں سے آیک زخم جو کند معے پر گا تھا کو اش جائے ہے۔ ان کے زخم پر اپنی محرائی میں پٹی بند حوائی اور کی بدوں کے نام کے نام کے نام کے نام کے کر فروی کہ ''نے آم میارہ کے ان سب سے بیس کر ہماوری

وكهائي" ـ أمّ عماره كا نام تنيب قعد المشهد عن بعي ان كي بهاوري كا ذكر تفعيلا "كياكيا --

### جن سے فرمایا کہ اپنے بینے کو بخش دیں

حفرت الم ملقم اكويد اعراز حاصل بكد حضور اكرم المجلة في ان ع فرمين كه وه اسين بيني كي فعطى يراب معاف كرويل كيونكدان كربيني دعفرت معمّر فزرع کے عالم میں سے محران کی زبان پر کلمہ شماوت جاری ند ہو ، تھا اور جان ند ملتی تھی۔ حضور الهيلا كو اطلاع موكى تو "ب عليلان لن الده كو بيام مجوايد كم من تم سے منا جابتا ہوں۔ تم مسکتی ہو یا می خود تمارے باس کل۔ یہ پیعام مبارک س کروہ فورا بارگاہِ اقدس میں ماضر ہو کیں۔ آپ طابقہ نے ان سے حضرت معمّدہ کے بارے میں بوچھ تو کئے لگیں کہ وہ خود تو اچھا ہے مگر اس نے اپنی بیوی کے مقسلے میں بیشہ میری نافرینی کی ہے۔ حضور ظاملانے فرمایا: اس کی خط معاف کر دو۔ یہ اس کے حق ش بمتر ب- حضرت ملتم" كي والده في كما كديدرسول الله ظهولة! ميرا ور اس كي طرف سے اس قدر اُوکی ہے کہ میراول اے معاف کرنے کو شیں جہتا۔ حضور عالما العراب بال على ملتمة كوران جمع كرو أور على لكاكر اس ملتمة كو وال وو-حصرت أم ملتم المحبراكر بوليس- يا رسول الله (صلى الله عليك وسم) كيا مير، عج كو الله من جل روا جائے گا۔ حضور مالحظ نے فرمایا۔ اللہ کے عذاب سے یہ عذاب ا ہے۔ خدا کی حم! اگر تم اس سے ناراض ہوگ تو اس کی نماز قبل ہوگ ند کوئی

حضرت ُامَ علقر الله عرض كى : يا رسول الله (صلى الله عليك وسلم)! يى الله عليك وسلم)! يى الله عليك وسلم)! يى الل آپ كو اور حاضرين كو گولد بناكر كهتى جول كه يى ئے اسپنے بيٹے كو معاف كر ديا۔ بال

معافی پر حعرت ملتمہ کلہ پر منے ہوئے انقال کر محتے۔ حضور طابیہ نے جنازہ تیار کیا ا خود جنازے کے ہمراہ تشریف لے محے اختیں دفن کیا اور فردیں۔ جس محض نے اپنی ماں کی نافرانی کی یا اس کو تکلیف پہنچ کی تو اس پر اللہ کی لعنت افرشتوں کی تعنت اور ب ہوگوں کی بعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرتا ہے انہ لفل۔ بہال تک کہ وہ تو یہ کرے اور اپنی مال سے نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اللہ کی رض مال کی رض پر موقوف ہے اور اللہ کی ناراضی مال کی ناراضی ہیں

### جنھیں شوہرکے پیس رہنے یا الگ ہونے کااختیار دیا گیا

بریرہ حضرت عائدہ کی گئے تھیں ان کو یہ اعراز عاصل ہوا کہ حضور ہا گا ہے۔
ان کو اس بات کی جازت دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہنے یا اے چھوڑنے کا فیصلہ
پی مرضی ہے کریں کیونکہ یہ خاتری پہلے کسی اور کی گئے تھیں۔ حضرت عائدہ نے ان
کو تربد کر آزاد کر دیا تھہ "زادی ہے پہلے ان کا نکاح کیک فلام معتب ہے ہوا تھہ۔
یہ اسے پہند نہیں کرتی تھیں مگر معتب ان کا نکاح کیک فلام معتب ہے ہوا تھہ۔
معنور ہا تا کی خدمت میں عرض کی کہ معتب سے میرا نکاح میری رضامندی کے بقیر
ہوا تھا، اب بی اس سے انگ ہوتا چاہتی ہوں۔ ان کو آپ شاہ از کے افتیار دیا مگر
معتب کی مجت دیکھ کر اور ان کی گزارش پر حضور ہا تا کے حضرت بریرہ ہے اس
معتب کی مجت دیکھ کر اور ان کی گزارش پر حضور ہا تا کے حضرت بریرہ ہے اس
معتب کی مجت دیکھ کر اور ان کی گزارش پر حضور ہا تا ہے حضرت بریرہ سے اس
معتب کی مجت دیکھ کر اور ان کی گزارش پر حضور ہا تا ہے حضرت بریرہ سے اس
معتب کی مجت دیکھ کر اور ان کی گزارش پر حضور ہا تا ہے حضرت بریرہ سے اس

#### مقدے کافیصلہ جن کے حق میں فرمایا گیا

اُسوہ صحابیت میں لکھا ہے کہ ایک بار ایک سحالی نے اپلی بوی کو طاال

وے دی اور اپنی بیوی سے بیچے کو بینا چہا۔ دہ فوراً حضور بڑھا کی خدمت میں جاخر ہوئیں دور فرود کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میرا اس بیچ پر زیادہ حق ہے کیونکہ میرا چیٹ اس کا ظرف میری چھاتی اس کا مشکیرہ اور میری گود اس کا گوارہ قا۔ اب اس کے باپ نے بیچے طفاق اے دی ہے تو جھے سے میرے بیچ کو چھین بینا چاہتا ہے۔ آپ طابا اسے ان کی فرود من کر ان کے حق میں فیصلہ فرائے ہوئے کہا کہ جب تک تم دد سرا نکاح نہ کر ہوا تم بیچ کی سب سے زیادہ مستحق ہو۔

# جن کے بچوں کی بیاری کو ڈور فرمایا

محابیات حضور اکرم بڑا ہی ہے جہ حد مخبت کرتی تھیں۔ اقسیں کوئی مشکل اور پریشانی ہو یا کوئی خوشی و مسرّت کا موقع ہو ' یہ خدمت میں حاضر ہو تیں اور بیان کرتیں۔ ای طرح اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوئی حادث یا بیاری ہوتی تو " پ بڑا ہوا کے پاس لے کر حاضر ہوتیں۔

سیرہ النبی مظاہرہ ش سید سیمان خدی کھتے ہیں کہ محرا بن صاحب ایک صحابی سے النبی مظاہرہ بن صاحب ایک صحابی سے النبی سے بھی النبی مال کی گود سے علی میں گر پڑے اور پکی جل گئے۔ ان کی والدہ ان کو لے کر حضور اکرم مظاہرہ کی بارگاہ میں آئیں۔ آپ شاہرہ نے اپنا گفاب دائن ان پر ملد اور دی پڑھ کر وم کیلہ ابھی وہ بنچ کو سے کر اشخے تھی شیس پائی محصل کہ بنچ کا زقم تھیک ہو گیل

مجنہ الوداع کے موقع پر حضور آکرم مڑاہا کی خدمت میں ایک عورت اپنا پید اور عرض کی کہ بیہ بوال نہیں۔ حضور طاہر سے پانی منگوایا ' برتن میں ہاتھ دھوے اور گل کی۔ پھر فرمایا: بیہ بانی اسے پالا دو اور پھھ اس کے اور چھڑک دو۔ دو سرے سال دہ عورت آئی تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹ بالکل اچھ ہو کی تھا۔

ایک بار حضور بڑی ایک سفریہ جا رہے تھے کہ ایک عورت راستے ہیں بچہ

ہوئ سامنے "کی اور عرض کیاتا یا رسوں اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) اس کو ون

ہیں گئی دفعہ کمی بادا کا دورہ پڑتہ ہے۔ "ب ٹڑی اسے بچہ کو اٹھا کر کجاوہ کے سامنے رکھا
اور ٹین یار فرایا کہ اے خدا کے و شمن نکل سیس خدا فارسول ٹڑی ایم ہوں السا پار منتی کو اس کی مال کے عوالے کر دوا سامب حضور ٹڑی اس منزے وائی تائے تا وہ دو و دو د نے
کو اس کی مال کے عوالے کر دوا سامب حضور ٹڑی اس منظے وائی تائے تا وہ دو و دی نے
کر حاضر ہوئی اور عرض کی یارسوں اللہ (صلی اللہ اللہ وسلم) میرا بدیہ تبوں
فرہ کی ۔ خدا کی متم پار بچ کے پاس وہ بالا نہیں "تی۔ "ب ٹڑی اللہ ناک آئی و ہیں
گروہ کو در مراقی اور فرالیا۔

### جنھیں حضور ما پیلانے کوئی ذمہ داری سونی

حضور اکرم ماہیزائے جن خواتی کو کوئی ذمہ داری سوئی ان میں حصرت انتظام مذابقہ بھی شال میں۔ اُسوہُ صحابیات میں ہے ' آپ ماہیزان سے بار بار اپنی مسواک ہو ملوایا کرتے تھے۔

حضرت می سیف کو بید اعزاز حاصل ہے کہ حضور کرم طابق نے انھیں اپنے صاحبیٰ اپنے میں اپنے صاحبیٰ الموسنین صاحبیٰ الدوسنین الدائیم کی الدوسنین خواتین کی خوات الرائیم الموسنین دودھ حضرت الرائیم کی انھیں دودھ حضرت الربیع ہوئے کو انھیل دودھ جانے کی خدمت سونی جائے گر آپ طابق نے حضرت اس سیف کو خت فربایہ حضرت اس سیف کو خت فربایہ حضرت اس سیف کا گر مدید ہے تین یا چار مین دور تھ اور ان کے خاولا ہوار تھے۔ میں یا چار مین دور تھ اور ان کے خاولا ہوار تھے۔ آپ طابق اکٹر ان کے گر بیٹے کو دیکھنے جایا کرتے اور حضرت ابرائیم کو گور میں لیت اس بیف کے گر بی بی کرتے اور حضرت ابرائیم کی خوات اس سیف کے گر بی بی کرتے دھرت ابرائیم کے حضرت اس سیف کے گر بی بی کرتے دھرت ابرائیم کی حضرت اس سیف کے گر بی بی کو تھے۔ ان کے آخری میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے آخری

شُن کر انتخیل اجازت دے دی۔

### حضور ملاید جنمیں جم پراپے ساتھ لے گئے

حضورِ اَرَم طَلِيَالِم حضرتُ أَنِّم سَيْم پر بهت شفقت فرات تھے۔ یہ حضرت الْس بن الک کی دائدہ تھیں اور آپ طال کی خالہ مشہور تھیں۔ ان کو حضور اَرم طال لا بھی ج کے موقع پر اپنے ہمراہ نے گئے تھے۔ آپ طال ج کے لیے جانے لگے تو حضرت آئم سیم سے فریلیا کہ کیا تم ہمارے ساتھ ج کرنے نہیں جاؤگی؟ حضرت آئم سلیم کئے آئیس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ عنیک وسلم! میرے شو ہرکے پاس دو سواریاں تھیں۔ وہ ان دونوں سواریوں پر اپنے بیٹے کے ہمراہ ج کے لیے چے گئے اور جھے یہاں چھوڑ کے بیں۔ حضور طال اللہ الحص ازداج مطرات کے ہمراہ سوار کراایا۔

### جن کی سفارش کو قبولیت کااعز از بخشاگیا

آقا حضور طابلا نے جن خواجین کو یہ اعزاز بخشاکہ ان کی سفارش کو تبول کیا ان جن اُم الموسین حضرت اُم سلم بھی شال ہیں۔ وقع کمہ سے بچھ روز پہلے ابوسفین بن صاحف اور عبداللہ بن ابوامیہ ابجرت کرکے حضور طابلا کی ضدمت میں حاضر ہوئے کے لیے جہنہ آ رہے ہے کہ رائے میں حضور طابلا ہے آمنا سامنا ہو گید انحوں نے کے لیے جہنہ آ رہے ہے کہ رائے میں حضور طابلا ہے آمنا سامنا ہو گید انحوں نے آپ طابلا سے طاقات کی درخواست کی جو آپ لے تبول نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن ابوامیہ حضرت اُم سفمہ ابوامیہ بنت ابوامیہ کے سوتیلے بھائی ہے۔ اس لیے حضرت اُم سفمہ ابوامیہ کی سوتیلے بھائی ہے۔ اس لیے حضرت اُم سفمہ ابوامیہ کی سوتیلے بھائی ہے۔ اس لیے حضرت اُم سفمہ ابوامیہ کی سفارش کی کہ یا رسوں اللہ (صلی اللہ علیک و سلم)! ابوامیہ سے طابلا ہے بی بلا ہو حضور الرابلا ہے بی زاد اور پھو پھی زاد جی اور عبداللہ بن ابوامیہ آپ طابلا ہے ان دونوں کے جرائم کا ذکر کیا اگر کی اُم اُم اُم کی رحمت معالم میں جوش جس آگا ہے ان دونوں کے جرائم کا ذکر کیا اگر کیا اگر کی آ آپ طابلا کی رحمت معالم میں جوش جس آگا ہے ان دونوں کے جرائم کا ذکر کیا اگر کیا اگر کی آ آپ طابلا کی رحمت معالم میں جوش جس آگا ہو آپ طابلا کے ان

وقت میں آپ طابقار آم سیف کے کم موجود تھے' آپ طابقار نے حضرت ابراہیم کو گود میں ہیا ہوا تھ اور آپ طابقار کی سنگھوں سے منسوب رہے تھے۔ بید دیکھ کر حضرت عبدالرحمن بن عوف کے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسم) ہید کیا ہے؟ حضور طابقار نے فرایا۔ الیہ دھت و شفقت ہے "۔

بعض الل سيرف لك ب ك حضور اكرم طائل في قرين جيد ك تمام كتابت شده اجزا كجاكرك أمَّ الموسين حضرت حنداً كي باس ركموا دينة تقديد اجزا حضور المائل كه وصال ك بعد بحي ما زندگي حضرت حندا كي باس رب-

ایک بار حضور علی الله کے چیا حضرت عباس کی بیوی حضرت آم الفضل کے اس علی الله کے بیوی حضرت آم الفضل کے جم کا ایک عضو سے علی الله کے جم کا ایک عضو میں ہے۔ آتا حضور طابحالانے فرایا۔ "بان شاء الله فاطر کے بال جیا بیدا ہو گا اور آس کی پرورش کردگی"۔ پھر حضرت المام حسین پیدا ہو ہوئے تو حضرت آم الفضل کے اور اس کی پرورش کردگی"۔ پھر حضرت المام حسین پیدا ہوئے تو حضرت آم الفضل کے اور اس کی پرورش کردگی"۔ پھر حضرت المام حسین پیدا ہوئے تو حضرت آم الفضل کے اور اس کی پرورش کردگی اللہ

### جنعیں جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرمائی

حضور علی جب فروہ نیبر کے ہے روانہ ہونے گئے تو حضرت اُم سلیم بھی دوسری صحابیات کے ہمراہ افکار کے ساتھ چل دیں۔ "پ طابعاء کو معلوم ہوا تو ناراض معلی سلیم نے فراید۔ "ج فراید۔ "ج فراید " آنھوں کے ساتھ اور کس کی اجازت ہے جاری ہو؟" انھوں کے مرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک و سلم! ہمارے ماں بیب "پ طابعاء پر قربان۔ ہم اُون کائے ہیں اور اس سے فداکی راہ میں اعانت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ذخیول کو اُن کائی ہے۔ ہم موگوں کو تیم افٹاکر دیتے ہیں اور سنو گھوں گھول کر کے علی ج ملک ہے۔ ہم موگوں کو تیم افٹاکر دیتے ہیں اور سنو گھوں گھول کر پائے ہیں۔ حضرت اُن سلیم نے این جواب اس اندازے چیش کیا کہ حضور مالی اور نے ہیں۔ حضرت اُن مسیم نے این جواب اس اندازے چیش کیا کہ حضور مالی اور نے ہیں۔

وونول کو بد لیا اور معاف فرها ویدان وونوس نے اسلام قبول کر لیا۔

عبداللہ بن ابو اللہ اسلام لے سے پہلے مسلمانوں کے سخت مخالف تھے اور حضور مانا کا کی بھی بہت مخالفت کیا کرتے تھے۔

حضور آکرم علیما نے حصرت شیر ایکی فرمائش پر غزوہ کُنین بیں ان کے تمام قبیلے کو آزاد کر دیا۔ غزوہ حنین بیل قیدیوں کی تعداد مجھے ہزار تھی۔ معارج النبوت میں ہے کہ حضور علیما کے تمام مال ان کو واپس کر دیو جس کی قیمت بھیاس کرد ژورہم تھی۔

حفرت سفانہ بنتِ ماتم طائی کی فردئش پر آپ الھالائے اسے اور اس کے تمام قبلے کو چھوڑ ویا اور تھا کف وے کر رفصت فربلا۔

حضورِ اکرم والیا نے ای جوی بی حضرت علی کی تیدت بی ایک مم قبیلہ بنو

طے کی طرف بھیجی۔ بنو ہے کا سردار حاتم طابل کا بیٹ عدی تفلہ وہ فرار ہو گیا گر اپنے
قبیلے کے امراہ سفانہ بنت حاتم طابل قید ہو گئیں۔ ہدینہ بی کر حضور طابلہ کی فد مت

میں چی کیا گیا تو حضرت سفانہ نے آگے بیدہ کر عرض کی کہ اے صاحب قریش ایس
ہی چی کیا گیا تو حضرت سفانہ نے آگے بیدہ کر عرض کی کہ اے صاحب قریش ایس
ہی بالی بھے تی چھوڑ کر بھاک گیا ہے۔ میرے دیپ کا سید سرے اٹھ گیا ہے اور
بھائی بھے تی چھوڑ کر بھاک گیا ہے۔ میرے والد بنو ھے کے سردار تھے۔ وہ قیموں کی
سررستی کرتے تھے وہ ماجت مندوں کی حاجش ہوری کرتے تھے مظاموس کی ہدد کرتے
اور خاتموں کو کیفر کردار تک ہنچا ہے تھے۔ بی اس حاتم طافی کی بیٹی ہوں جس لے
اور خاتموں کو کیفر کردار تک ہنچا ہے تھے۔ بی اس حاتم طافی کی بیٹی ہوں جس لے
اور خاتموں کو کیفر کردار تک ہنچا ہے دو خلد آگر آپ طابلہ مناسب سمجھیں تو جھے
آڑا وکر دس۔

حضور علمال نے فرمایا۔ ''اے خانون! جو اوصاف تو نے اپنے والد کے بیان کے بیں' یہ تو مسلمانوں کے بیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم بن سے اچھا سلوک

سر یہ اور صحبہ کسروم کو تھم دیا کہ اس خانون کو "زاد کر دیں۔ مگروہ آزادی کے بعد بھی دہیں کھڑی رہیں۔ آپ طابقہ نے ان سے دہیں فصر نے کی دجہ بو بھی تو کئے لیس کہ اے محد (طابقہ م) میں جس باپ کی بیلی بول اس کو بھی یہ گوارانہ تھا کہ قوم مصبت میں بوادر وہ مسکھ کی نیند سوئے۔ جمال آپ طابقہ نے اس کی فرمائش کو ای مصبت میں بوادر وہ مسکھ کی نیند سوئے۔ جمال آپ طابقہ نے ان کی فرمائش کو ای دول بیرے ساتھیوں میں بھی رحم فرم میں۔ حضور اکرم طابقہ نے ان کی فرمائش کو ای وقت پُورا کر دیا اور تھی میں امیران لے کو "زاد کر دیا جسکہ آپ طابقہ نے صحب امیران لے کو "زاد کر دیا جسکہ آپ طابقہ نے سے طابقہ نے اس کی فرمائش کو ای مصب سے اور زادران دیا دیا ہے بعد میں بھی کے مسلمان اور مسلما

### جنعيس رازدار بناميا كميا

 ر میرے الل بیت بل سب سے پہلے تم جھ سے صحابیات میں لک ہے 'جب یہ بات حضور شاہد تک پنجی تو آپ دائیا نے ان باغلت سے دس گنا زیادہ حضرت اُتم ایس کو عطا کیا' تب وہ ان نخشتان کو واپس دینے پر رامنی

#### جن کے کام سے آپ ماٹی کام خوش ہوئے

ایک ہار کی مخص نے مسجد نبوی طائلہ میں تموک دیا۔ جب حضور اکرم طائلہ نے دیکھا تو غضے سے چرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ایک سحابیۃ اٹھیں اور فورا" اس گندگی کو صاف کیا اور اس جگہ خوشہو نگادی۔ یہ دیکھ کر حضور طائلہ خوش ہو گئے۔

### جن کے ستج ہونے کا علان کروایا گیا

حضرت کبی بنت رافع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ مالا کے ان کی بات کو یج فرمایہ ان کی بات کو یج فرمایہ دعفرت کبی حداث نور مامل ہے کہ آپ مالا کا بیٹے سعد غزوہ کو یک خنوق بیں شہید ہو گئے تو حضرت کبیٹ کو بہت صدمہ ہوا اور انھوں نے اپنے بیٹے کی خنوق بیل مدہ ہوا اور انھوں نے اپنے بیٹے کی یاد بیل دو دو کر باتی اشعار کے جن بیل ہے انتہا تعریف تقی یہ آپ مالا نے اٹھیں دو نے بیل کا ور قرباور فرباور "جنٹی رونے والی عور تی ہیں 'جموت بولتی ہیں لیکن اور فرباور "جنٹی رونے والی عور تی ہیں 'جموت بولتی ہیں لیکن اور قرباور سیالی میں انہ جموت بولتی ہیں لیکن المیں مدائے کہتی ہیں "۔

النفاج من حفرت كبيراك اشعار دية مين الك شعر كا ترجمه يه به السعد كو دو دو ك بال سعد كو دو دو ك بو صاحب شرف ب حضرت جابر بن عبدالند ك دوايت ب كد حضود اكرم الجالم نے فرویا سعد بن محال كي موت كي دول عد اكا عرش بال كيا ہے معزت سعد ك جنازے سعد بن محال كي حضور دائيلا كي آنكموں سے آسو بدر ب تھے معزت سعد ك جنازے سے دائي ير حضور دائيلا كي آنكموں سے آسو بدر ب تھے حضرت سعد كا جنازه الله يو وہ بحت بكا تعد آب دائيلا كو بتايا كيا تو آسو بدر بالله كو بتايا كيا تو آسو بدر بالكا تعد آب دائيلا كو بتايا كيا تو آسو بدر بالكا تعد آب دائيلا كو بتايا كيا تو آسو بدر بالكا تو دو بحث بلائل كو بتايا كيا تو آسو بدر بالكا تو دو بالكا تو بالكا ت

ادت اور مرداری عطاکی جائے گی اور میرے الل بیت بیل سب سے پہلے تم جھ سے موال اس دقت میں بنس پڑی۔ موال اس دقت میں بنس پڑی۔ جنھیں حضور مالٹریئے سے متعلم بنایا

حضرت شفا " بنت عبداللہ قریش کی ان چند خواتین میں سے تھیں اجنعی لکھنا پر صنا " یا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کی امراض کے مریض آیا کرتے ہے جن کا وہ جھاڑ پھونک سے علاج کیا کرتی تھیں۔ حضور طابعالا نے جب حضرت موہ اللہ سے نکل کیا تو بعد میں حضرت شفا " ہے فرایہ تم حفد" کو بھی لکھنا سکھا وہ ۔ انھوں نے حضور طابعالا کے ارشو کے معابی حضرت حفد او لکھنا سکھا وہ ۔ ایک بار یہ حضور طابعالا کی فرائد کے معابی حضرت حف خاتی کی کہ بن جالیت میں جماڑ پھونک کی کرتی تھی اور جو فی کہ جی جالیت میں جماڑ پھونک کی کرتی تھی اور جو فی کہ جی جالیت میں جماڑ پھونک کی کرتی تھی اور جو فی کہ جی اجازت ہے؟ اور چو فی کا اجازت ہے؟ حضور طابعالا نے انھیں اس کی اجازت دے وی۔ چو نکہ اس منتر میں شرک حضور علی اس کے یہ بھی فروں کہ یہ منتر حفد" کو بھی سکھا دو۔ انھوں نے کہ آمیزش نہ تھی اس کی جو نگی کا منتر سکھا دو۔ انھوں نے کہ میں منتر حفد" کو بھی سکھا دو۔ انھوں نے کہ سے منتر حفد" کو بھی سکھا دو۔ انھوں نے کہ میں منتر حفد" کو بھی سکھا دو۔ انھوں نے کہ میں منتر حفد" کو بھی سکھا دو۔ انھوں نے کہ میں منتر حفد" کو بھی سکھا دو۔ انھوں نے کہ میں منتر حفد" کو بھی سکھا دو۔ انھوں ا

### جنصیں حضور مالی ایم نے راضی کیا

حضور اکرم طابقا حضرت اُمِّ ایکن کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ حضور طابقا کے پاس افسار کے دیئے ہوئے بہت سے تخصان تھے۔ جب ہو قرید اور ہو نضیر پر غلب حاصل ہوا تو حضور آکرم طابقا نے انصار کو ان کے تخلستان وائیں کرنا شروع کر دیئے۔ ان میں پچھ تخلستان دائیں کرنا شروع کر دیئے۔ ان میں پچھ تخلستان حضرت الن میں پچھ تخلستان حضرت الن میں تھے۔ جو حضور طابقا نے حضرت اُمْ ایکن کو عطاکر دیئے تھے۔ جب یہ تخستان آپ طابقا نے حضرت الن کو وائیں ہو ٹائے فور وہ ان کا قبد لینے کئے تو حضرت اُمْ ایکن نے ان کو وائیں دینے سے انگار کر دو۔

# جنصين جنتي عورت فرمايا

حضرت اُم رومان حضرت عائش والدہ ہیں۔ ان کے بارے میں حضورِ اکرم علی اللہ نے فرمایا کہ جس کو بہشت کی خور مین دیکھنے کی خواہش ہوا وہ اُم رومان کو دیکھ ل۔

حضرت الم رومان مسمان نواز خانون تحمير- أيك بار حضرت ابو يمر صديق این گریس تین ممانوں کو چھوڑ کر خود کس کام سے حضور اکرم مالالا کی بار گاہ اقدیں میں حاضر ہوئے۔ وہاں انھیں تھوڑی وہ ہو گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت امّ رومان یے معمانوں کو کھانا مجوا ویا گر معمانوں نے اپنے میزمان کا انتظار کرنا متاسب سجما اور ان کی غیر موجودگ می کھانا نہ کھایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق محریثیج تو حضرت الم روان في المعين تمام واقع سايا- حضرت الويكرف مهمانور كو كمانا كالايا-حضور ما المال في حضرت أم ايس كو جنت كى عورت قرابا - بيا آب ما المال ك والد کرای حضرت عبدالته کی کنیز تھیں۔ "ب العظ نے حضرت خد بجہ سے شوی کے وقت انمیں آزاد کر کے ان کا نکاح حطرت تبید مبٹی ہے کردیا۔ نکاح کے بعد حطرت عبيد انعيل لے كر ديند يل محت ويل أيك من ايكن بيدا موا- ايكن يمى حضور مايك کے خدمت گاروں میں شال میں۔ ان کی پیدائش کے بعد جد می حضرت عبید فوت مو محے تو معرت ام ایمن میندے والی حضور عالما کی خدمت میں ملد مرسد بنی محكيد ان ك مكر يسين ير ايك ون حضور الهالات صحابة ب خطاب قرمات موسة اعلىن فرمايد كد واكر كوئي فض جنت كي ممي عورت سے عقد كرنا جاب تو وو معزت أم ایمن ے نکاح کرے "۔ یہ ارشو گرائی ٹن کر حفرت زید بن صور ف ان سے نکاح كرانيا اور ان المام ابن زيد يدا موسف

### البہرے فرملیا۔ "فرشنے اس کو اُٹھائے ہوئے تنے"۔ جن کو رونے سے منع نہ فرمایا

حضورِ اکرم علیجا جب غزوا بدر سے واپس تشریف لائے اور اپنی بیٹی حضرت
دقید کی دفات کا علم بوا تو بیٹی کی دفات پر بہت مفوم ہوئے اور آ کھول سے آسو
دواں ہو گئے۔ آپ علیجا نے فربایہ "حیان بن خصون پہلے جا بیجے" اب تم بھی ان
سے جا دوال ہے اُس کر تمام عور تمی دونے لگیں۔ حضرت عمر نے عورتوں کو دو آد کیے
کر ڈائیا۔ حضرت عمر کو حضور ملیجا نے منع کیا اور فربایا۔ "ان کو دو آ چھوڑ وو کیو کھہ
دونے کا تحیی قلب اور "کھے سے ہوتو وہ اللہ کی رحمت پر بین ہو آ ہے اور اگر باتھ
لور ذبان تک توبت آئے تو شیطانی تحریک سیمنا جاہے"۔

ابن سعد لکھے ہیں کہ غزوہ اُسد ہیں حضرت ترق کی شہاوت پر حضور اگرم طابعۃ کو ب حد غم تفد بسب آپ طابعۃ غزوہ سے واپن مینہ جمنورہ تشریف مائے۔ پی عبدالا شل کی عورتوں کو اپنے عزیزوں پر روتے نہ تو فرمیا۔ "افسوی! تمزق کے لیے مدالا شل کی عورتوں کو اپنے عزیزوں پر روتے نہ تو فرمیا۔ "افسوی! تمزق کے لیے مد موت والیاں بھی نہیں "۔ رہیر اسحابہ میں ہے افسار جو حضور طابعۃ ہے جہ عد غبت کرتے ہے۔ انحوں نے اپنی عورتوں کو حضور آگرم طابعۃ کے دراقدی پر بھیج دیا۔ ان عورتوں نے نمایت رقت میز طریقے سے حضرت تمزق کے لیے گریے و زاری شروع کی۔ اس عالت بی حضور طابعۃ کی آگو لگ گئے۔ جب آپ بیدار بوت تو وہ عورتی اس وقت بھی دو رہی تھیں۔ آپ طابعۃ نے فریا۔ "خوب یہ سب اب عبد کی بیس بیٹی رو رہی جیں۔ انمیں علم دو کہ واپن جائیں اور آن کے بعد پار کی مرت کی بیس بیٹی رو رہی جیں۔ انمیں علم دو کہ واپن جائیں اور آن کے بعد پار کی عام دستور ہو گیا کہ درہ ہی ہو تھی پر دو تی ہو ہو تا کہ واپن جائیں دو ت سے مرت کی جورتوں کا بیا مرت والے پر نہ دو کی واک کی بر دو تی ہو ہو تا کہ واپن جائی دو ت نہ وہ ایس جائی دو ت نہ وہ ایس جائی دو ت نہ وہ ایس جائیں دو ت سے مرت کی جورتوں کا بیا مرت والے پر نہ دو کی وہ کی پر دو تی ہو ہو تا کہ وہ اس وقت سے مرت کی تو ہو ہو ہو کہ وہ سے مرت حزق پر دو ت نہ وہ اس بیتیں۔

حقرت أم ذكر أيك حبث تهيں۔ يد ام المؤمنين حفرت فديد كى نائن المؤمنين حفرت فديد كى نائن حمير۔ ان كے درے من حفرت ابن عباس كى دوايت ب كديد ايك دار حفور طبيخ كى فد مت اللہ اللہ اللہ عليك كى فد مت اللہ اللہ اللہ عليك كى فد مت اللہ اللہ اللہ عليك دسلم)! جمع مى كا دورہ بر آ ہے اور ميرے جمع مى كرا بيث جا آ ہے۔ آپ ميرے ليے دع فرائيں "۔ آپ طابع كى۔ اللہ خورت أم ذرائيں برضا رہ تو جنت عطا ہو كى۔ اگر ضي تو شرو دائر آ ہوں كہ اللہ تھے شفا بخشے كاا۔ حضرت أم ذرائ الله الله الله الله كي دورہ برے تو ميرے جم مے كرا الله على اللہ الله الله كي شفا بخشے مركى كا دورہ برے تو ميرے جم مے داخى ہوں كو الله على الله على الله كرا ہوں كہ اللہ على الله الله كي دورہ برے تو ميرے جم مے كرا الله الله كا الله كرا ہوں كے دورہ برے تو ميرے جم مے كرا الله كرا ہوں كہ الله كرا ہوں كہ جب مے مركى كا دورہ برے تو ميرے جم مے كرا الله ہو كا ہوں كہ الله كرا ہوں كے بيد دعا فرائى۔

حضرت فاطر" بنت رسول الله طابعة كو حضور طابعة لي جنّت كي عورتوں كي مردار فرمايا۔

# حضور مالي يم في في اپني قيص / جادر كاكفن ديا

حضرت فاطمہ بنتِ اسلا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ طابیۃ نے ان کی وفات پر اپنی قیص کفن کے لیے عطا فرمائی۔ یہ فاتون حضور طابقہ کے داوا حضرت عبد المحسب کی بھیجی' آپ طابقہ کے مہول بھی حضرت ابوطالب کی بیوی اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ طابق کی ساتھ مہول بھی حضرت ابوطالب کے ساتھ اس کر آپ طابق کی سات خدمت کی تقی۔ حضور طابقہ بچین بی ان کے ہاں رہا کرتے سے سے یہ طابقہ پر اس قدر شفقت فرمائی تھیں کہ آپ طابقہ ان کو مال کے بعد اپنی مال فروی کرتے تے اور جب ان کی وفات کی اطلاع کی تو آپ طابقہ نے صحبہ ہے فرمای کے میں من فروی کرتے ہے اور جب ان کی وفات کی اطلاع کی تو آپ طابقہ نے صحبہ ہے فرمای کے میں من کے میری مال کے احترام بی اٹھ جاؤ۔ ان کی قبر میں خود اُٹرے اور اپنی قیص ان کے میں کہ میری مال کے احترام بی اٹھ جاؤ۔ ان کی قبر میں خود اُٹرے اور اپنی قیص ان کے میری مال کے لیے دی۔

اتنا حضور علیدار نے اپنی بیٹی حصرت اُلم کُلٹوم کی دفات پر ان کے کفن کے لیے اپنی جادر مبدک وی اور خود تماز جنازہ پڑھائی۔

### حضور سال يرم جن كي قبر مي أترك

حضرت ضديد كوب اعزاز بھى حاصل ہوا كہ جب وہ نوت ہو تمكيں اور ان كى قبر مبارك تيار بوئى تو الانساب الإشراف كے مطابق حضور اكرم مرابئة خود اس ميں اترے اور پر حضرت خديد كو اس ميں اترا و صفحة اللاحباب ميں ہے حضور عليما الله الله تعالى قبر بران كے ليے وہ بھى فرائى۔ حضرت خديد كو حجون كے قبر ستان ميں وفن كيا كيا تھا۔ اس وقت نماز جنازہ كا تھاز نہيں ہوا تھا۔

حضرت زینب بنت رسول الله طابعا کو بھی ہد اعزاز عاصل ہے کہ سپ طابعا ان کی قبر میں خود اترے اور پھران کے شوہر حضرت ابوالعاص نے انھیں قبر میں الدا۔

حضور اکرم میں اللہ کے چیا حضرت ابوطائب کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد ان خوش قسمت خو تین میں شامل ہیں جن کی قبر میں سقا حضور میں اللہ سے تھے۔ آپ تاہید ان کی قبر میں خود اترے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی نکال اس میں لینے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے وہ فرائی۔ یہ آپ مالی ایر سے مال حیا سلوک کیا کرتی تھیں۔ حضور طاہر کی پردرش و خدمت اور تحیّت میں یہ کمی طرح حضرت ابوطالب سے کم نہ محصرت ابوطالب سے کم نہ محصرت ابوطالب سے کم نہ محصرت ہے ماہر ہے ۔ تحصی سے آپ ماہر کا محت محمد کے چنے کا خاص خیال رکھا کرتی تحمیں۔ آپ ماہر ہے ۔ انھیں ''ا محت محمد اُبھٹ ' فرایا۔

حضرت اُم روبان حضرت یا کشہ صدیقت کی والدہ تھیں۔ یہ جب فوت ہو تمیں تو حضور آکرم مٹھایا ان کی قبر میں اُئرے۔ طبقات ایس سعد میں لکھا ہے کہ تا تا حضور مٹھایا نے خود ان کو قبر میں آثارا تھا۔ ان کے من وفات کے متعلق پوری معلومات نہیں ائیں۔ اُس الفاہہ میں ہے کہ یہ ماوزی آج بیتھے اجری میں فوت ہوئی۔ معادب اصلیہ این تجرنے وہا کل سے ثابت کیا ہے کہ ان کی وفات ہ ہجری سے پسے معادب اصلیہ این تجرنے وہا کل سے ثابت کیا ہے کہ ان کی وفات ہ ہجری سے پسے دسی ہوئی تھی۔ طائب ہائمی کے معابق اہم بخاری نے آریخ صغیریں ان کا ہم لکھ سے اور آبر آئی صغیریں ان ہوگوں کے بام ہیں جنوں نے حضرت ابو برصد ہیں کے عمد بی وفات بائی۔ سیرت یا کہتے ہیں حضرت آتم روبان کے بارے بی وفات بائی۔ سیرت یا کہتے ہیں حضرت آتم روبان کے بارے بی وفات بائی۔ سیرت کی فالفت تک زندہ رہیں۔ آبام جمور اہل سیرت کے بارے بیل کھا ہے کہ یہ صغرت کو ترجے دی ہے۔

### جنصیں حضور ملاہیم کا کوئی کام کرنے کا اعزاز ملا

حضور اكرم طالع كى بنى حصرت زينب الله على حضل بين حصرت أنم ايمن أمُ المؤسنين حصرت أنم ايمن أمُ المؤسنين حصرت أنم سلم الو مندت أنم عطية شال حميل محضرت أنم عطية فرماتى بين كه حضور طالع تحسل كا طريقة بناتے جائے جسے الله عليه الله عليه فرماتى بين كه حضور طالع تحسل كا طريقة بناتے جائے بعد كافور گاؤر ايك فرمايو - پہلے ہر عصو كو تين يا پرنج يار حسل وو اور اس كے بعد كافور گاؤر ايك دوات بين ہے كہ فرمايا : ال أنم عليه المرى بنى كو اللهى طرح كفن بين ليانا اور اس كے باور كى تين جونيال بنانا اور اس برون فوشبودى سے مطركرنك

حضرت أم كُلُوْم بنت رسول الله طالع كى دفات كے بعد حسل دين واليوں من حضرت اساء بنت عبد المقلب عضرت أم عطية وعضرت اساء بنت عبد المقلب عضرت أم عطية وعضرت اساء بنت عبد المقلب حضرت الم عطية والماء دروازے كے باس تشریف فلفیڈ شال تھیں۔ حضرت ليل كمتی بیس كه آقا حضور طالع دروازے كے باس تشریف فرما تھے "ب كے باس كفن تعالور "ب طالع الله ايك ايك كرا ديت جاتے تھے "ب كے تهراد زهنی اور جرايك اور كرا اجس بی حضرت أم كافوم كو بينا كيد حضرت أم كافوم كو بينا كيد حضور اكرم طالع كى خدمت كرار اور " زاد كرده كنيز تھیں۔ مضور طالع كم كو دخور اكرم طالع كم خدمت كرار اور " زاد كرده كنيز تھیں۔ الم علی خدمت كرار اور " زاد كرده كنيز تھیں۔ الم علی خدمت كرار اور " زاد كرده كنيز تھیں۔ الم علی الم علی الم علی الم الم علی الم علی خدمت كرار اور " زاد كرده كنيز تھیں۔ الم علی الم علی حضور طالع الم حضرت دين تھیں۔ الم علی علی جمیما قطا۔

گُور رُسُولُ الله طالعظام مرتبہ شخ محد رض (معری) میں ہے 'حضور اکرم طابعظ کے اپنی بیٹی حضرت فاطری کی حضرت علی سے شادی کی تو ان کے ہمراہ حضرت اُم ایمن کو حضرت علی ہے خصور طابعظ نے حضرت علی کے کھر رفصت کیلے تھوڑی دیر بعد حضور طابعظ نے حضرت علی کے گھر کا وروازہ کھکھٹیا۔ حضرت اُم ایمن وروازہ کھولئے آئمی تو حضور طابعظ نے ان سے فرمایا۔ انگیا اس جگہ اساء بنت عیس مجمی جی اور کیا تم بنت رسول الله (عابد) کی تنظیم و تحریم کے لیے آئی ہو؟" حضرت اُم ایمن نے فرمایا۔ "جی بال! بمال اساء بنت میس مجمی جی اور میں بنت رسول الله طابعظ کی تعظیم و تحریم کے لیے آئی ہوں "۔ مضور علیا اور بیالہ یا کی برتن میں حضور علیا اور بیالہ یا کی برتن میں حضور علیا اور بیالہ یا کی برتن میں حضور علیا اور حضرت فاطریا کو دھاتے فیرے سرفراز فرمایا اور جالہ یا کی برتن میں بیل لے کراس میں اپنے دست مبارک وطوے اور حضرت علی اور حضرت فاطریا کو ہوا کران پر بائی چھڑکا۔

معنوت آم ایمن کو کئی اعزازات حاصل ہیں۔ بید حضور مالئل کی برورش و خدمت کرنے والے تمام افراد کے ساتھ شریک رہی ہیں۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب حضور مالئلظ چھے برس کی عمرین اپنے تخیال مدینہ اُمنورہ اپنی والدہ حضرت إلى أي كل تعيل-

جنعيں حضور ماڻييم ڪاجھو ژاڻبوا شربت پينے کی عزنت ملی

حضرت آم بائی بنت ابوطائب حضور اکرم طابقا ہے بہت تحبّت اور عقیدت رکھتی تھی۔ آیک بار آپ طابقا ان کے گھر تشریف مائے اور شریت یا دودھ نوش فرق فرق اور باتی ان کو دے دیا۔ یہ اس وقت روزہ سے تھیں گر انھوں نے آپ طابقا کی دی ہوئی گئی انکار کرتا پند نہ کیا اور ٹی ریا۔ پینے کے بعد عرض کی یا رسوں القہ (سلی اللہ علیک وسم)! میں روزے ہے تھی گریں نے آپ طابقا کا چھوڑا ہُوا شریت یا دودھ کی ریا ہے۔ آتا حضور طابقا نے فرمای۔ انگر روزہ رمضان کی قضا ہے تو کی دورسے دن ہے رکھ بینا اور آگر کھن نقل ہے تو اس کو قضا کرنے یا نہ کرنے کا الفتیار دوسرے دن ہے رکھ بینا اور آگر کھن نقل ہے تو اس کو قضا کرنے یا نہ کرنے کا الفتیار حسیس ہے۔ "

جواظهار محبت میں آپ ما الکھیے سے خفاہو کیں

حضرت أم ایمن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضور طابط ان سے ہے حد عبد خرات ان کے ایم ان کے گھر عبت فرات اور ان کو دیکھنے ان کے گھر تشریف لے جائے۔ یہ بھی "پ طابط سے بہت مجت کرتمی۔ ایک بار آپ طابط ان کے گھر تشریف لے جائے۔ یہ بھی "پ طابط سے بہت مجت کرتمی۔ ایک بار آپ طابط ان کے گھر تشریف ہے گئے تو حضرت آئم ایمن کے حضور طابط کی خدمت میں شریف کے گھر تشریف ہے گئے تو حضرت آئم ایمن کے کھر تشریف میں ان طابط کے خدمت میں شریف بیش کید۔ آپ طابط روزے سے تنے۔ سیر بھی کید۔ آپ طابط روزے سے تنے۔ سیر السخامین تا میں ہے آئی میں ہے آئی میں ہے آئی میں ہے آئی میں ہے ہیں۔

حضور النيزم نے جن خواتین ہے کھ کھایا

"منہ کے امراہ میں اور واپی پر ابواء کے مقام پر حعرت "منہ فوت ہو سیس و حضرت آم ایمن حضور طالع کو امراہ لے کر واپس کمہ پنچیں ملائکہ ان کی عمر کم تھی۔ حضور طالع اللہ کے جس کی عربت و سیکر بیم فرمائی

حضرت بالرا بنت خوید ام المؤسنین حضرت فدید کی بهن تنجی اور حضور اکرم بالها کی بری بنی حضرت ندید کی ساس بھی تنجی - ان کویے اعزاز عاصل ہے کہ حضور طابقہ ان کی عزت و تحریم فرماتے ہے - حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ حضرت بالہ نیک بار حضور طابقہ کے در دولت پر حاضر ہو کی اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی - ان کی آواز حضرت فدیج اس لیے آپ بالها کو حضرت فدیج اس فرمائی - ان کی آواز حضرت فدیج اس لیے آپ بالها کو حضرت فدیج اس باد آگیں - آپ بالها کو حضرت فدیج اس موقع بر باد آگیں - آپ بالها موقع بر اور مشرت بالہ اور میں کہ اس موقع بر حضور طابقہ پر خوش اور مسرت کی کیفیت طاری ہو گئی۔

روضة الاحبب من ب عضرت أمّ زور الممّ المؤسين معزت فديد كي مضاط تحيل المؤسين معزت فديد كي مضاط تحيل الميك بار معزت عائد في سائله مضاط تحيل الميك بار معزت عائد كي سائل الميك بالما عزت كي اور فرمايا كه به معزت فديد من سائل مارے كم آياكر في محت خديد كي سائل الارے كم آياكر في محتی -

أُسُد الغلب في معرفت المعابة (ابن افيم) بي ب كر ايك بار ايك خاتون دعرت دسانة دعنور عليد الله عند ك ليه سمي تو آب عليد ان سه مرة مرة مرة سه بيش آئ مل الوال يو جهد ان ك جائ كه بعد معزت عائشة في بوجها كه يه بوهيا كون خمي جن سه آپ الها في نابت و يهي مرياني اور شفقت كا اظهار يه بوهيا كون خمي جن سه آپ الها في معرف مديرة كي مرياني اور شفقت كا اظهار كيد دخور اكرم عليد في و اكر ان كا دخوات دهنور اكرم عليد في و اكر ان كا دخوات دهنور اكرم عليد في اور اكر ان ك

کے حضرت علی نے بھی کھنا چاہ تو حضور علی نے انھیں منع فرمین تو حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور استان میں اور حضور میں اور حض

مستد احمد اور اصلب فی تمییرا العجابیة میں روایت ہے کہ ایک بار حضور الله معرت اُمّ عارة کے کمر تشریف لے کئے قو انحوں نے حضور طابقا کے سامنے کھانا چیں کیا۔ آپ طابقا نے فرویا۔ "م بھی کھاؤ"۔ کہ گئیں یا رسول القد صلی القد علیک وسم ایس روزہ سے بوں۔ ارشاہ ہوا۔ "روزہ وار کے سامنے پچھے کھایا جائے تو فرقتے اس پر درود سیجیجے ہیں"۔ پھر آپ طابقا نے حضرت اُمّ عمارة کے سامنے کھانا کھیا۔

ایک بار حضور آرم طابع جعزت ابو برائے ہمراہ مدینہ منورہ کے ایک توائی گائی جس گئے۔ شام کا وقت ہوا تو آپ طابع نے وہاں ایک گرے وردازے پر دستک دی۔ دہاں ہے ایک فاتون انگلی اور کئے گئیں۔ ''اے اللہ کے بندے! بیں اس وقت ش ہوں''۔ ایک وہ یہ بات کہ بی رہی تھیں کہ ان کا بیٹا جمیلہ فاتون نے بیٹے ہے کہ اس بحری اور چمری لے جاکر ان وہ آومیوں کو دو اور کہو کہ میری مال کہ کے کہ اس بحری کو دو اور کہو کہ میری مال کہ پاس بی کہ اس بحری کو دو اور کہو کہ میری مال کہ پاس بی کہ اور اس بھی کہا ہے دو اور اس سے ایک برش مالگا کے اس بیری کو دو دو دو اس سے ایک برش مالگا کے اس بیاس بیا۔ آپ طابع نے چمری اے وائیں دے دی اور اس سے ایک برش مالگا اور میں کی کا دورہ دو اور اس سے ایک برش مالگا۔ اس کے دے دی اور اس سے برش مالگا۔ اس سے دو سے دو۔ جب حضور اکرم طابع نے بحری کا دورہ دو اور او برت بھر گیا۔ سب نے برس طابع نے دی کہ دات وائی گراری اور میکی مید تشریف لے گئے۔ آپ طابع کی بران میں گراری اور میکی مید تشریف لے گئے۔ آپ طابع کی بران کے بران کی برکت سے اس خاتوں کا ربع و بہت بڑھ گیلہ بھی میدت بود وہ فاتون اپنے بیٹے کے بمراہ برگرت سے اس خاتوں کا ربع و بہت بڑھ گیلہ بھی میدت بود وہ فاتون اپنے بیٹے کے بمراہ برگرت سے اس خاتوں کا ربع و بہت بڑھ گیلہ بھی میدت بود وہ فاتون اپنے بیٹے کے بمراہ

جن فواتمن سے حضور ماللہ نے کھانے کی کوئی چیز لے کر کھائی ان بھی حضرت فور بہت قبل میں۔ یہ خلاق حضرت حزا کی کھئی ہے جا حضرت حزا کی بھی حضرت خزا کی بھی حضرت حزا کی بار حضور اگرم ماللہ کے ساتھ بیال کے ایک بار حضور اگرم ماللہ کے ساتھ بال کے ایک برتن سے وضو کیا تھ اور ایک بار آپ طابعہ حضرت حزا سے منے ان کے بال کے ایک برتن سے وضو کیا تھ اور ایک بار آپ طابعہ حضرت حزا سے منے ان کے گر گئے تو حضرت خورہ بنت تی تیں نے حضور طابعہ کے لیے طوہ بنایا ہے سب نے کھیں۔

ایک خاتون اُم بیر جو حضرت برا بن معرور کی بنی تھیں اور بن سلمہ سے تھیں۔ الوفا باحوال المصطفیٰ مالی بی تکھا ہے کہ جب تحویل کعبہ کا واقعہ ہوا تو اس وقت حضور مالی معرت آم بھڑے کھرنی سلمہ بیں کے ہوئے تھے۔

حفرت أمَّ ا منذرٌ بنت قيس كو ابن المير في حضور اكرم علية كى خلد لكما ج- لكيمة بين كد ايك بار ب علية ان ك بل تشريف لائد تو حفرت على بحى سات بي او نثى ير سوار شهد الكور ك و في الكنة ديكم تو "ب علية المي لور ان كو كما في

نے جاتے۔ جب ان پر تظریر تی تو "ای "کہ کر خطب کرتے اور فرماتے یہ میرے اللِ بیت کا حصد ہیں۔

میچ مسلم میں ہے کہ حضور اکرم ٹاھا کے وصل کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کما کہ آؤ چلیں۔ جس طرح حضور مالھا حضرت اُمّ ایمن سے مااقات کو جاید کرتے تھے 'اس طرح ہم بھی ان کی ملاقات کر ہمیں۔

ستا حضور طائل کھی کبھار حضرت اُنا ورق کے گھر سحاب کے ہمراہ تشریف فیصل ستا حضور طائل کی ہمراہ تشریف فیصل سے جان کرتے اور فرائے کہ آؤشہیدہ کے گھر چیں۔ حضرت عمر کے عمد خلافت بیس اُنا ورق کے خلاموں نے ان کا گا، گھونٹ ریا تو اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول (طائل) کی فرمایا کرتے ہے کہ شمیدہ کے گھر چلو۔

حضرت شفا الابنت عبداللہ حضور اکرم طابع اللہ عبدت مجبت کیا کرتی تھیں۔ یہ قریش کے فائدان عدی ہے تھیں اور ان کا نسب آنھویں پشت میں حضور طابع اللہ کے نسب سے جا مانا تھا۔ آپ طابع ان پر بہت شفقت فرائے تھے۔ آپ طابع ان تجرکے یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کے گھر بھی بھی تشریف لے جاتے۔ حافظ ابن ججرکے مطابق حضور طابع اللہ بھی بھار ان کے گھر جاتے اور وہاں آرام فرائے تھے۔ انھوں نے حضور طابع کی استعمال کے لیے طبعہ بھوتا اور ایک تمبند رکھ چھوڑا تھا۔ چو تکہ ان جنوں میں آپ طابع کا بہد جذب ہوت تھا اس لیے یہ بڑی حبرک و مقدس جنوں میں جو تھا اس لیے یہ بڑی حبرک و مقدس جنون میں۔ ان مقدس تیرک و مقدس جنون کے بعد ان کی اوراد نے بھی نمایت احتیاد سے محفوظ کی کھی کہ مروان بن تھم نے یہ دونوں چیزیں ان سے سے کہ مروان بن تھم نے یہ دونوں چیزیں ان سے سے کہ مروان بن تھم نے یہ دونوں چیزیں ان سے سے کہ

حضرت رہے بنت معود کو حضور ملکاتا ہے ب بناہ محبّت تھی۔ حضور اکرم الکھا کھی کبھار ان کے گر جاکر ان کی عزت افزائی فرائے تھے۔ ایک بار آپ ملکاتا ان اپنارہ ور لے کر بکھی قروشت کرنے دید " میں تو وہل حضرت ابو بکو کو کردتے و کھ کر پہچان لیا۔ اس خاتون نے حضرت ابو بکڑے ہو چھا کہ جو فض تمہارے ساتھ سے وہ کمال ایل؟ حضرت ابو بکڑ نے بوچھا حمیس مصوم ہے کہ وہ کون ہیں؟ کئے لگیں ا میں۔ حضرت ابو بکڑ آپ طابقا کے پاس ان کو لے گئے۔ حضور اکرم طابقا نے ان کو کھانا کھلاء کیاس ویا اور حطیہ سے نوازا۔ اس خاتون نے بھی دیست کی پکھ چیزی اور پنیرویش کیا اور املام قبول کر لیا۔

## جن کے گھر حضور مالی یم تشریف لے جایا کرتے تھے

جن خو تین کو حضور آگرم علیلا نے بید اعزاز بخش کہ ان کے گر تشریف بے جایا کرتے ان بین آپ علیلا ہے بیا حضرت ابوطالب کی بینی حضرت اُئم بانی بھی بیں۔ واقعہ معزاج کے دن بھی حضور مٹاہلا ان کے گر تشریف فرما سے اور وہیں سو مجھ سے حضرت معزاج کے دن جضور مٹاہلا ان کے گر تشریف فرما سے اور وہیں سو مجھ سے حضرت مجدالر حمن بن ابولیل سے دوایت ہے کہ جھ کے دن حضور مٹاہلا حضرت اُئم بانی کے گر تشریف لائے مشمل فرمایا اور سٹھ رکھت نماز اوا فرمائی۔ یہ کہی حضور مٹاہلا کو اس طرح جلدی نماز پڑھے نمیں دیکھا۔ البت رکوع اس محرح جلدی نماز پڑھے نمیں دیکھا۔ البت رکوع اس محرد جلدی نماز پڑھے نمیں دیکھا۔ البت رکوع اس محرد جلدی نماز پڑھے نمیں دیکھا۔ البت رکوع اس محرد البت رکوع ا

حضور طائقا حفزت فاطر البنت الدسے بحث فرت فردو کرتے تھے۔ انھوں کے آپ طائقا کو بال اور خدمت کی تقی۔ اس وجہ سے آپ طائقا نے ان کو بال فردو۔ آپ طائقا ان کی زوارت کے لیے ان کے گر تشریف لے جایا کرتے اور وہال ارام فرمائے تھے۔

حفرت أُمَّ الين على إلى على منور عليه فرايا كرت كه ميرى ال ك العد أُمَّ الين ميرى ال ك معرف الله كالم التين ميرى الله على التين المين المين الله التين التين الله التين الله التين الله ال

کے گر تشریف لئے اور وضو کے سے پانی طلب فرمایا۔ حضرت رہے نے نمایت مُسَرِّت اور عقیدت سے کوڑے ہو کر آپ ماٹھا کو وضو کرایا۔ غزوہ بدر کے کچھ عرمہ بعد حضرت رہے کا نکاح حضرت ایاس بن بکیرے ہوا۔ نگاح کے وو سرے دن آپ ماٹھا حضرت رہے کے گر تشریف مائے اور بستر رہیٹھ گئے۔

معرت فاطمہ بنت رسون اللہ ماللا کی شدی معرت عی سے ہولی تو معرت عن نے ایک مکان کرانے ہے کیا جو حضور ماللہ کے مکان سے بکھ فاصد پر تھے۔حضور حطرت فاطمة ، فرايد - البني الجمع اكثر حمين ويكف ك لي آنا ير آ ب ين جابتا موں کہ ممیں اپنے قریب بی بد بول"۔ حضرت فاطمہ" نے عرض کی کہ آپ الفام حاریث بن تعمان سے فرمائمی' وہ کوئی ند کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ یہ خبر کسی طرح حفرت حارا بن نعمان تک کینی که آپ حفزت فاخر کو قریب مانا جاہے ہیں مگر کوئی مكان شيل ال رباتو وه فورام حضور اكرم اليهيدي خدمت عن حاضر بوسة اور عرض كي كديد رسول القد (معلى القد عليك وسم)! ميرا مكان جو ولكل آب الهير ك ساته ب يس خيل كروية ابور- "ب ماله يمال حفرت فاطريا كويد لين- اور خداك فتم "جويخ ت بھے سے اس کے وہ مجھ آپ اللہ کے ہاس دہنے کی وجہ سے زودہ محبوب مو گ- حضور اکرم نظاملانے فرمایا۔ "تم یج کتے ہو۔ خدا تہیں خیرو برکت دے"۔ اور حضرت فالمر" قري مكان من المكير-

حفرت أم سليم مطرت الس بن مالك كى والد، تخيس اور حضور مظالل كى فالد مشور تعليد كى فالد مشور تعليد الد مسلور تعليد الد مسلور تعليد الد الد مسلور تعليد الد الد محر مسلور تعليد الد مسلور كو مرام فرمات تقد معرت أنم سليم كى دو مرس بين الو أمير سر بحل من بالم تعليد الم أمير سر بحل من بالمعلم بن المعلم المسلوم المسل

کے گر جاتے تو ابو عمر کے ماتھ ہارے وقی کیا کرتے ایک ون وہال تشریف دے

تو دیکھ کہ نفے عمر اواس میٹے تھے۔ حضور مٹاہا نے حضرت اُم سیم ہے ہوچھا کیا

ہات ہے " ج ابو عمر خاموش ہے۔ انھوں نے بتایا کہ اس کی ایک چزیا تھ جس ہو وہ

ہات ہے " ج ابو عمر خاموش ہے۔ انھوں نے بتایا کہ اس کی ایک چزیا تھ جس ہو وہ

ہے کمیلا کر تا تھ ۔ ترج وہ عمر اُئی ہے اس ہے یہ افسروہ ہے۔ حضور مٹاہا ہے ابو عمر اکو ورب قریب بلایا اور بیار ہے ان کی چزیا کی وفات پر تقزیت فرمائی کہ اے ابو عمرا تیری چڑیا

نے یہ کیا کید ہم من کر نفے ابو عمر انس پرے اور پھر کھیل کود میں مشخص ہو گئے۔

تے ساتھا کا یہ جملہ ضرب انشل بن گید ابو عمر کم سی جن بی فوت ہو گئے تھے۔

تپ ساتھا کا یہ جملہ ضرب انشل بن گید ابو عمر کم سی جن بی فوت ہو گئے تھے۔

حضرت أمّ سليم كى حضور مالها سے حقيدت كان عالم تف كد جب بحى آپ عالم الله ان كے گر تشريف التے اور آرام فراتے تو يہ آپ عالم الله كا بيت مبارك اور گرام فراتے تو يہ آپ عاله كا وقت ہو آتو آپ طابها كرے ہوئ بال مبارك شيشى بى جمع كريتين - جب نماز كا وقت ہو آتو آپ طابه و وق بى فرائد الله والله الله الله بار حضور اكرم طابع الله أن كى مشكيرت سے بائى بيا تو يہ فوراً أن مي مشكيرت كا منه كان كر الله بياس تمرك كے طور پر ركھ سياكہ اس سے حضور طابع كے جونث مبارك من جوئے ہے۔

حضرت أمّ حرام حضور اكرم طابق كے واوا حضرت عبدا المقب كے المول كى الله تحيين اس نبعت سے افعين اور ان كى بهن حضرت أمّ سليم كو سي طابق كى خلا كما جائ قفل آپ طابق ان سے بہت محبّت فرمان كرتے عصر آب طابق بيد بحى فرملا كرتے كہ ان بر رحم " ت ہے كہ ان سك بھائى نے ميرى اعانت ميں شماوت بائى ہے۔ اين سعد كابن جحر كابن الشيراور ور قائى نے اس بات كاؤكركيا ہے كہ حضور اكرم علي حضرت أم حرام كى بہت عونت كياكرتے تھے۔ ان كو و كھنے كے ليے ان كے بائ تشريف لے جائ كر ان كے كو سرام فرماتے۔ فروہ الله ميں ان كے شو جر بائل تشريف لے جائے ور ان كے كمر " رام فرماتے۔ فروہ الله ميں ان كے شو جر على تن ميں شهيد ہو كئے اور كي عرصہ بعد حضرت اُم حرام كا و د مرا ذكاح حضرت

مبدہ بن صامت سے جوا۔ حضرت عبوہ بن صامت کا مکان آب مقال تھا بن فرن و جسے بھرسیے بھرسیے علاقے کے کارے پر واقع ہے۔ حضرت آج حرام انگار فال کے بعد اس مکان بن بالی کئیں۔ سیرا انتخابیات بن کھا ہے کہ حضور اکرم میں بار جب بھی آباکی طرف تشریف لے جاتے تو حضرت آج حرام کے کر جاتے اور کھانا نوش فرماتے تھے۔ ایک یار حضور آکرم میں بالا ان کے گر تشریف لے گئے اور کھانا کھانے کے بعد سو کئے کور شرکاتے ہوئے ایشے و فرای کے جارہ بیل دیک ہے کہ میری آت کے گئے ہوگ سمندر کے فرریعے غزوہ کے لیے جارہ بیل دیک ہے کہ میری آت بالا نے وعا کی کہ میرے نے بھی دعا فرمائی کہ جن بھی ان جی شائل ہوں۔ آپ میں جماعت کے فرمائی اور پھر سو گئے جسب ودیارہ اٹھے تو مسکراتے ہوئے فرمیں۔ آپ بہل جماعت کے ساتھ ہو "۔

حضرت أم سيف المصارب حضرت ابرائيم بن رسول الله ملكالا كى آيا النيس-حضور الله الب بين كوديكي ال ك كر جال كرتے تھے۔ حضرت أم سيف ك فارند اليك وہار تے اور ال كا كر دھوكي سے بحرا ہو ، تن كر آپ ملكا وہال جاتے اور بينے كو بيار فرات

حفرت وجاب بنت اسا حفرت عام بن كريزكي بيوي تحيس اور آب مالها كي پهوچى حفرت أمّ عكيم بنت عبدالمقب كي بهو تحيس- ايك بار حضور مالها حضرت

وجاجہ کے گھر تشریف فرہ سے کہ انھوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دی اور کہ۔
"میرے پاس آ۔ یس جہیں پکھ دوں گی"۔ یہ بات من کر سخا حضور مٹایا ہے اُن سے
پچھ کہ تم نے اس کو کیا دینے کا ارادہ کی ہے؟ یہ کئے لگیں۔ یس نے ایک مجور
دینے کا ارادہ کیا ہے۔ "پ طاہلانے فرمایا۔ "اگر تم نے یہ ارادہ نہ کیا ہو" تو "نی ک
بت بھی تسمارے نام اکمال میں ایک جھوٹ مکھ دی جاتی "۔ اس سے معلوم ہو آ ہے
گھ آپ طابلا ان کے گھر بھی تشریف نے جالے کرتے ہے۔

### حضور النظيم نے جنعيں نماز پڑھائی

حضور مٹاہیر جب عبوت النی میں معروف بنوا کرتے تھے تو آپ مٹاہیر کی اقتدا میں آگ امو منین حضرت خدیجہ ساتھ شائل ہوا کرتی تھیں۔ یہ نریت عبوت گزار

تھیں اور اس وقت بھی ہے ماہا کے ہمراہ فرز او کرتی تھیں جس وقت تمام عرب شعبیہ خالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کرم طابعہ کی اس وفا شعار اور فد مت گذار دوجہ کی پر ظومی فد مت کو شرف تبولیت سے نوازا۔ ضیاع النبی طابعہ بیس لکھا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ ہے ۔ دوایت ہے کہ ایک ہار حضرت جرال بارگاہ نبوت جی صفر ہوئے اور عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک و سلم! یہ فدیجہ ہیں جو ایک مرتز کے کر آ ربی ہیں اس برتن میں سالن ہے۔ جب وہ آپ طابعہ کی فد مت میں حاضر ہوں تو ان کو ان کے رب کریم کی طرف سے اور میری طرف سے سام پہنچ کی اور یہ خوشجری بھی سنکی کہ اللہ تعالیٰ نے موتوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں ان اور یہ خوشجری بھی سنکی کہ اللہ تعالیٰ نے موتوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں ان کو حطا فر بایا ہے۔ جس میں کسی ہم کاشور ہو گا نہ پریشائی۔

صحابیات (مرشّب نیاز نتجوری بیش مک ہے۔ عفیف کندی ایک تاج تھا اس نے ایک بار حضور می ایم کو عضرت فدیج اور حضرت عی کے ساتھ عباوت کرتے دیک وہ کتے بیں کہ بیل نے دیک کہ سب میں اور حضرت عی اور حضرت خدیج کمڑے ہوئے۔ بھر نماز کے بعد یہ تیوں چلے مجھے

### جن کے بیٹول کو مال کی نسبت ہے پکارا

حضور اکرم طابق کے پکھ خواتین کے میڈن کو اُن کی مال کی نسبت سے پکارا جو یقیناً ان خواتین کے لئے اعزاز ہے۔ ان خواتین میں حضور اکرم طابق کی پھو پھی حضرت صفیہ ور ایک خاتون صحابیہ آتم عبرا شائل ہیں۔ ان وو کے مداوہ کسی خاتون کے یارے میں یہ خصوصیت سامنے نہیں آئی۔

حضور علی اور آپ علی کی پھو پھی حضرت صفیہ عت عبدا مقب اے ایک

ی گریں پرورش بائی تھی۔ اس لیے اقیس حضور کرم بڑھیا سے غیر معمول مخبت تھی۔ خود حضورِ اکرم مٹلیفانہ بھی ان سے بیار مخبت سے بیش "نے تھے اور ان کے بیٹے زیر ان عوام کو اکٹر بیار سے "ابن صفیہ" "کہ کر پکار اکرتے تھے۔

یہ کی غزدات بیل شریک ہو کیں۔ فزدہ گد پر جب مسلمان کفار کی کثرت

ہے گھرا کر فرار ہونے کے لیے آبادہ ہو لاہے شے تو اس موقع پر حضرت مغیبہ ہاتھ

بی ایک نیزہ ہے ہوئے میں اور بوگوں کو رد کی جاتی شیس اور خصہ بیل کہی جاتی

میں کہ تم رسواع اللہ ظاہرہ ہے ہوائے ہو۔ فزدہ خندل بیل ایک یمودی کو قمل کرنے

پر ضیس حضور ظاہرہ نے مالی فیمت ہے حصہ بھی دیا تھا۔

دو سری خانون حصرت اس عبد جی جو دعوت حل کے ابتدائی زمانے ہی جی میں مسمان ہو سی تخیل کے ابتدائی زمانے ہی جی مسمان ہو سی تخیل سی بحرت بھی گی۔ تذکار صحابیات میں ہے کہ حضور اکرم علید اللہ بہت شفقت فرمیا کرتے اتنے اور ان کے بیٹے حصرت عبداللہ بن مسعود کو کھڑ ''ابن آئم عبد'' کہ کربدتے تئے۔

## جنسیں بیٹے کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی

حضرت رہے العراكو یہ اعزاز حاصل ہے كہ حضور اكرم طابلانے افھيں ان كے بينے كے بارے بين اللہ كا وہ جنت بيں ہے۔ قمام ، كيں النے بجول سے ب بناه مين كرتى ہيں اور اللہ بجول كى ذراى تكليف پر پريشان ہو جاتى ہيں۔ ايك عورت كا بين فوت ہو جاتى اور دہ بين كو آ ہى ہو تو ہراس كى كيا حالت ہو كى۔ حضرت رہج كا بين فوت ہو جات اور دہ بين كو آ ہى ہو تو ہراس كى كيا حالت ہو كى۔ حضرت رہج كا مين اور المحمل اللہ اللہ كى بين حارث مى بين حارث مرائع اللہ اللہ كا خوند فوت ہو چكا تا اور المحمل اللہ الكوتے بيتم بينے ہے بہت بيار تھا۔ يہ ہى ابنى مال كے فرال بردار خدمت كرار تھے۔

حعرت حاری جنگ برر کا تماشاء کھنے کے ب می اور وہل حبان بن العرق کے تیرے شهيد ہو گئے۔ جب اس بات كى اطلاع ان كى والدہ كو ہوكى تو انتميں بہت صدمہ ہوا مكر ردے کے بجلتے کئے کلیں۔ میرا ول ردنے کو جاہ رہا ہے محریس پہلے حضور مالفار ے معدم كرنا چاہوں كى ك ميرا بين جنت ميں ہے يا جنم ميں۔ أكر وہ جنم مي بوات ردؤل کی اور اگر جنت میں ہوا تو نہ ردؤل کی۔ واقدی کی مغازی الرسول علیمار میں ے " بب " قاصفور عليد جنگ ے مين تشريف على توبية تب عليد كى يار كاوالدى میں حاضر ہو کیں۔ اور عرض کی۔ "یا رسول اللہ! صلی اللہ علیک وسلم! حارظ میرا نمایت اطاعت گزار اور محبوب فرزند تف س کی جدائی کاجس قدر صدمه میرے دل رے اس کو آپ الله فوب جاتے ہیں۔ اس نے جایا تھا کہ اس کے فم اس کرے و زاری کروں لیکن پھر سوچا کہ جب تک سب نابقہ سے سے بات ند ہوچھ ول کہ عارفہ اب كى حال ميں ہے ' خاموش ريوں كى۔ اگر دہ جنے ميں ہے يو مبركدوں كى اور اگر وہ جہتم میں ہے تو اللہ دیکھے گا کہ میں س کے غم میں اپنا کیا حال کرتی ہوں۔ حضور على نيس كر فرمايد- "بيد تم كيا كمد رى مو؟ حارثة توجت الفرددى على بيا-ب سن كر حعرت رئي خوش مو مئي اور ب التيار ان كے منہ سے نظا- "واه وا اے حار بياً!"۔ اس كے بعد الموں نے عرض كى- "يا رسول الله صلى الله عليك وسم إيس مارية ك في مي دول ك"-

### حضور ما المالا في جن كى بكرى كادوده دوما

الله تعالى كى محبوب بستى حطرت محر رسول الله طابية كى ب- الله تعالى نے الله على كا بو يا تو كا بو يا تو كھ

بھی نہ بنآ۔ حضور محبوب کمرہ بڑھا ہر مخص کا ہر کام کرنے کے ہے ہمہ وقت تیار رہے تھے۔ مجبوروں وور فرائے ' یے کسوں بے بسوں کی مدو فرائے ' مظاور موں کی داد ری فرائے۔ ایسے بیکنوں ہزاروں واقعات گئی سیریں بمحرے موئے ہیں۔ عورتوں کا ذکر کتب سیریں بہت کم مثل ہے۔ پھر بھی جس حوالے سے کمی طاق کی ایک کوئی خصوصیت اظر " تی ہے کہ انھیں حضور مثابقا نے کوئی چیز عزایت فرائی ان کا کوئی کام کر دوا ' یہ ان کے سنے کوئی خاص تھم جاری فراید ' یا کوئی خاص کھر رشاد فراید اہماری کو شش ہے کہ ایک چیزیں جمع جو میں۔ جس صحابی کوئی خاص کھر رشاد فراید اہماری کوشش ہے کہ ایک چیزیں جمع جو جس سے بی کوئی خاص کھر دشاد فراید اہماری کوشش ہے کہ ایک چیزیں جمع جو جس سے بی صحابی کے لیئے تب دشاد فراید اہماری کوشش ہے کہ ایک چیزیں جمع جو جس سے بی صحابی کے لیئے تب دشاد فراید اہماری کوشش ہے کہ ایک چیزیں جمع جو جس سے بی صحابی کے لیئے تب دی جس سے ایک جاتا ہے گئے تب دی جس سے بی کا دودھ دورا دیو ' میس ان کا ذکر کیا جاتا ہے گئے۔

حضور اکرم طابق کے پاس ایک دور کی بیٹی سمی جو اپنی بحری کا دور کا دانا جاہتی تھی۔ حضور طابق نے دور دو دوہ دو اور ساتھ ای فرمایا کہ جرروز اپنی بحری کو لے سی کرو میں دوہ دو کروں گا۔ بور ،اس بی کو بید اعزاز حاصل ہوا کہ حضور اکرم طابق نے نہ صرف اس کا یہ کام کردیا کیکہ سیندہ کے ہے کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔

یہ پی حضرت خباب بن ارت کی بیٹی تھی جو کہ بیں موہر کا کام کرتے تھے۔
جب مسمان ہوئ و کفار نے ان پر بہت ظلم وستم کیا۔ ان کی مالکہ اُم افرار تھی جو ان
کو اسلام تیوں کرنے کے جرم بیں بوہ کی زرہ پہنا کر وطوب میں مثاتی اور کبھی تیج
ہوئے بوہ سے ان کو وان کرتی تھی۔ خباب حضور طابعاتہ کی خدمت میں حاضر ہوتے
اور اینے اور ہونے والے مظالم کا حال سنتے آت ہے طابعہ ان کی وہوئی فروستے۔

ابن معد حعزت خبب کی بنی کی رویت النمی کی زبانی لکھتے ہیں ایکتی ہیں کہ ایک بار میرے والد خبب کو کسی غزود کے لیے گھرے وہر جانا پڑا۔ گھرے چیتے وقت وہ ادار، باس ایک بحری چھوڑ کئے اور کمہ کئے کہ جس تم اس بحری کا وووھ بت کہ حضرت فدیجہ بنت خوید کے خلاف تھا۔ حال نکہ وہ جھے سے پہلے گزر پکی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تقی کہ حضور ظاہرہ ان کا ذکر نہایت عمرہ الفاظ سے کیا کرتے تھے۔

"قا حضور طابعة حفرت فديج" ہے اس قدر محبت فرائے ہے کہ ان کے خواف کوئی بات منا پند نہ فرائے مشک کر ان کے بار حضور طابعة نے حفرت عائش کی مسلے خفرت فرائل بال کہ بجے مثل آیک بار حضور عائش فرائل بال کہ بجے مسلے خفرت فرائل بال کہ بجے رفک آباد میں نے کہ ان کی مربع بوہ مسلے مناز میں نے کہ ان مسل اللہ علیک و سم اور قو ایک بروهم بیوہ مورت تھیں فدانے قو ان کے بعد آب طابعة کو بھر بیوی عنانت کی "۔ یہ من کر حضور طابعة کا چرو مبارک فیصے مرخ ہو گیا۔ اور فرابی "فداکی قم اس نے بن طور طابعة کا چرو مبارک فیصے سے مرخ ہو گیا۔ اور فرابی "فداکی قم اس نے بن طور در بجھ پر قربان کر دو جب دو مرد سے بچھے محرد مرکھا اور اللہ نے بجھ اس کے بطون سے اوراد دی "۔ سوائے حضرت ایرانیم" کے حضور طابعة کی تمام اورد حضرت فدیج" میل و در بچھ پر قربان کر دو جب دو مرد سے بھے محرد مرکھا اور اللہ نے بچھ اس کے بطون ہے اوراد دی "۔ سوائے حضرت ایرانیم" کے حضور طابعة کی تمام اورد حضرت فدیج" ہوگی۔

## جن کی سرپرستی کے لیے کسی کو منتخب فرمایا گیا

 ودبنا چاہو تو اس کو اصحاب صفّة اے پاس اعلام عالم چنانچہ میں اس بری کو اصحاب مع ك ياس ك منى - اس وقت رسول الله الله وبال تشريف قرما تقد "ب الله ك اس بری کو پکوا اور جھے سے فرہا کہ تمارے گریں جو سب سے برا برتن ہو اور لے ورس ایک برتن لے گئے۔ صور اللہ است دورہ دوہ برتن بر کی۔ اب طور ے فرمید۔ "اس کو لے حاف۔ خود بھی ہو اور پردسیوں کو بھی پلاؤ اور بدب تم اس بکری كادوده دومنا چير "اے ميرے پال ك آيا كو-" چنانچه يل مح و شام اس بكرى كو "ب الله ك بال ك جائى محى لور آب الله دوده دية تقدد دوده ك كرت نے ہمیں بست سورہ کیا۔ جب میرے والد واپس سے اور اس بکری کو دوہا تو دورہ پلی مقدار پر وث آید ہم نے کما کہ یہ بحری تو تغار بحر کر دورھ دیتی تھی۔ وہ کئے الكر "كون دوم كر تقا" - جم تيناياك حضور اكرم الفائل يد ك كرميرك والدين كى كى بي صفور المائل كى برابر مجمتى بوع خداكى هم إنان عالية كاوست مبارك بهت زيان بركت والاي

# حضور ما المائية جن كي تعريف فرماتے تھے

حفرت خدید کے بادے میں حفرت عائشہ صدیقہ فراتی ہیں کہ ان کی وفات کے بعد برای مرت تک حضور اکرم بڑھا کا یہ معمول دہا کہ جب کھر سے تو پہلے حفرت خدید کا ذکر نمایت اجتمع الفاظ میں کرتے اور ای طرح جب کھر میں تشریف لاتے تا بھی ان کی تعریف اور محمین فرائے۔

آسد الغلب في معرفت اسىب (جدوبم) يس ب- معرت عائد فر، قي بي كم يجمد حضور الرم علية كل ازواج مطرات من سے كى كے ساتھ التاجوال نہ تعا

ق ا <u>ا</u>

اور حفزت جعفر بن الى طالب كى در ميان جھر ہو گيا كو كله وہ تيوں ان كى مرير كى
اور بردر تر كے ليے ابنا ابن حق جمارے بيل معزت على نے كما كہ بيد سب ہے بيلے
ميرے باك كى جه در يہ ميرے بيلى جي بحى ہے۔ حضرت ذيد بن حارية نے ابنا
د عورت باك كى جه حزة ميرے ديلى بھائى تھے اس ليے جل بھى ان كا بھيا ہوں۔
د عفرت جعفر بن الى طالب نے فرود حضرت حزة ميرے ديلى بھائى جي اور اس ستير
كى خلام ميرى يوى حضور اكرم بھائة نے ان تيوں كے دعوى كو برابر كا درجہ ديا۔
فرود ان الى كى برابر ہوتى ہے بائے اور حضرت فاطم الكي حضرت اساء بنت ميس

جن صحابیات کی وجہ سے حضور مالی اور بڑے

جن خواتی کی وجہ سے حضورِ اکرم ظاہد کی آنکھوں میں "نبو آ مجے ان میں نمایت جیل القدر محابیت شال ہیں۔ جنعیں بید اعزاز حاصل ہواکہ ان کی وجہ سے سرکار شاہد رو پڑے ان میں حضور شاہد کی والدہ حضرت مند" رضای والدہ حضرت صلیہ رضای بان میں حضور شاہد کی والدہ حضرت مند" بنایاں حضرت صلیہ رضای بہن حضرت شیما " پھو پھی حضرت صلیہ بنت عبدا تحقیب ابنیاں حضرت دینے مند و مناور تاہد مناز مناز میں۔ ان کے حضرت زید بن صاری کی اور ایک بکی ہو زماند جائے ہی ہو زماند مناز وی بھی اور ایک بکی ہو زماند جائے ہی ہو زماند جائے ہی مند ہو لے جنے حضرت زید بن صاری کی بنی اور ایک بکی ہو زماند جائے ہیں۔

آیک بار حضور طابع نے قرباید "میں عروں میں سب سے بھٹر اظلمار خیوں پر قادر ہوں' کیونکد میری پیدائش قریش میں ہوئی اور میری پرورش بنو سعد میں ہوئی''۔

حفرت صيرة ف اين بچال اور فاوند كے امراه حضور الكالا كى فاطروارى اور پرورش میں کوئی کی نہ ہونے وی متی- حضور اکرم الفظ نے قریبا" جار برس معزت صید " کے پاس گذارے۔ اس عرمہ میں حضرت صیمة اور ان کی بٹی حضرت شیما " ہر وقت حضور عليد كو الى المحمول كر سائن ركم كرتي اور ايك منت كر لي بعى ابى م محمول سے او جھل نہیں ہونے ویل تھیں۔ اس دوران میں سپ مالات ود یا تمن بار ائی حقیق والدہ حضرت آمنہ سے ملے حضرت صلیہ کے ہمراہ محے۔ وورد چھڑانے کے بعد بھی معرت صیر کاول سے المال کو واپس کرنے کے سے شیس جہتا تھ اس لیے یہ حضرت من کے پاس مئیں اور حضرت آمن کو قائل کر کے واپس اپن محرے منعیں۔ انھیں حضور سالما سے بہت مخبت تھی اس وجہ سے حضور مالمال ان سے بہت مُبت فرائ تھے۔ جب بھی یہ حضور اکرم الھا سے سنے "تی " ب بت احرام كرتے الى جادر بي كر اس ير اشي بخدت جب في كم كے موقع ير حضرت حيد کی بہن سکنی حضور اکرم عالمان ہے بلیل تو انھوں نے آپ عالمان کو حضرت حلیمہ اک وفات کی فیرسنگی- اس فیرکو من کر حضور اکرم مالکال کی انگھوں سے "سوب نگلے-

غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضور مٹھا کے وابد ابوالعاص بھی شال ہے۔ الل کھے۔ الل کھے۔ الل کھے۔ الل کھے۔ الل کھے۔ الل بنتے اپنے اللہ بنتے اپنے فیدیہ بھیجا۔ اس موقع پر حضرت زینہ بھیجا۔ اس موقع پر حضرت زینہ بات بنت رسول اللہ مٹھا کے اپنے شوہر ابوالعاص کی رہائی کے بید بمنی عقیق کا ایک ہم اپنے ویور کے ہاتھ بھیجا۔ یہ ہار حضرت فدیج نے حضرت زینب کو شدی میں دی تھا۔ اسے ویور کے ہاتھ بھیجا۔ یہ ہار دیکھ تو حضرت فدیج نے دھنرت زینب کو شدی اور سے مٹھیا کی اس من اللہ کھیا کی سے حضور مٹھیا ہے۔

الخلول بين السواطيحة

حضور بڑا ہو اپنی بری بٹی حصرت زینب کی وفات پر بہت دکھی ہوئے اُسرار الغاب میں ہے کہ جس ون حضرت زینب نے وفات پائی مضور بڑا ہو ہے مد مغموم نے۔ "پ بڑا ہو کی "محمول سے "نسو روال نے اور "پ بڑا ہو فرما رہے تھ کہ زینب میری سب سے انچی اڑی تھی ہو میری محبّت میں ستاتی گئی۔

حضور بڑھا اپنی دو سری بنی حضرت رقیہ کی دفات کے وقت جنگ بدر کے لیے تشریف نے دفات کے وقت جنگ بدر کے لیے تشریف فرماند تھے۔ جب آپ بڑھا کو ان کی وفات کی اطلاع کی تو آپ بڑھا کہ ان کی وفات کی اطلاع کی تو آپ بڑھا بہت مفوم ہوئے اور آپ بڑھا کی سکھوں ہے سنسو جاری ہوگئے۔

آقا حضور طالع کو اپنی تیسری بینی حضرت آم کُلُوْم اے بھی بہت محبّت متی اور ان کی وفات کے بعد جب بھی وہ حضور طابع کو گار ستیں تو آپ طابع کی ستیس میں معزت اُنگ سے دوایت ہے کہ ایک وفعہ سپ پڑام ہو جاتیں۔ صحیح بخاری بین حضرت اُنگ سے دوایت ہے کہ ایک وفعہ سپ طابع حضرت اُنم کلوم کی قبر پر بیٹے ہوئے تھے اور آپ طابع کی آکھوں سے آسو جاری تھے۔

"قا حضور مثابی جنس یاو کر کے ب ساختہ رو پڑے او مقیم استی حصرت است کی ہے جو حضور مثابی کے دائدہ تھیں اور "ب بٹابی کے بیمین ہی میں فوت ہوگئی تھیں۔ میٹی فدینے کے موقع پر حضور اکرم مٹابی ایواء کے مقام سے گزرے تو اپنی والدہ حضرت "منٹ کے مزار پر گئے۔ اپنی والدہ کی قبر مہرک کو اپنے وست مبارک سے درست کی اور ب افتیار رو دیئے۔ حضور اکرم مٹابی کو رو آد کی کر صحابہ کرام جمی رونے کے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ حیک و سمی "ب مٹابی تو رونے سے دوست کے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ حیک و سمی "ب مٹابی تو رونے سے

منع فرماتے ہیں۔ آب الله اللہ نے فرماید۔ "ان کی ممتا مجھے یاد آمنی اور بیل روزی"۔ جن خواتین کو دیکھ کر فرو مخبت ہے آپ کی "تھوں ہے آنسو جاری ہو سے ان میں حضور علیاد کی رضائی بھن حضرت شیما "انواس حضرت زینب" بنت علی اور اپنی سب سے بیاری اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطر" شال ہیں۔

حضرت شیمہ " جب غزور خنین کے موقع پر "پ بڑا پارے میں تو حضور بڑا پار کے "کھوں میں فرط مُنیّت ہے آنسو آ گئے۔ اس عظیم خاتون نے اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مٹاریز کر کی درش و خدمت اور دکید بھال میں ہم کروار اواکیو تف۔

سقا حضور طالطہ کی بیاری بیٹی حضرت فاطمہ اسے ہاں بیٹی زینب پیدا ہو کمیں تو ان ونوں سب طابعہ مدینہ کریمہ بیس تشریف فرما نہ مقصہ تین دن کے بعد سب مدینہ شریف تشریف مائے تو بیٹی کو گود بیس میا اور بہت دیر شک مدوتے رہے۔ پھر اپنے وہمن مبارک بیس کمجور چبانی محاسب وہمن بی کے منہ بیس ڈالا اور فرہ یا کہ میہ ہم شعبہ خدیجہ ا

ایک یار حضور طابع این بیاری اور سب سے چھوٹی بٹی حضرت فاهمیہ کے گھر گئے۔ "ب طابع بنے ہوئے این بیاری اور سب سے چھوٹی بٹی حضرت فاهمیہ کے گھر گئے۔ "ب طابع بنے ہوئے این احترات فاهمیہ اور شام کا مباس پہنے ہوئے این کا جس بن تیرہ بیوند گئے ہوئے این اور مباتھ می مباتھ کلام النی کا جس بنی تیرہ بیوند گئے ہوئے اور خراید النی کا اور در کر رہی ہیں۔ حضور آمرم طابع ہے منظرہ کھے کر "بدیدہ ہو گئے اور فراید۔ الفاظمہ! ونیا کی تکلیف کا مبر سے فاتھ کر اور آخرت کی دئی مسترت کا انتظار کر۔ اللہ تممیں نیک اجروے گا"۔

جن خواتین کو رو ، دیکھ کر حضورِ اکرم ٹائیلا کی سکھوں میں سنسو سمجے ان میں سپ ماٹھلا کی پھو پھی حضرے صفیہ بھی شال ہیں۔ غزوہ اُصُد میں ان کے بھائی

حضرت حمرة بن عبدا مقد في شبيد بو گئے۔ جب صفور اللهظ نے حضرت مفيد كو ميدان بنگ ميں آتے ديكھا تو ان كے بيئے صفرت زير ان كو بتا كد حضور اللهظ نے منع من ان كر بائل نہ ديكھنے پائيں۔ جب حضرت زير نے مال كو بتا يا كد حضور اللهظ نے منع فرمانا ہے و كئے الله ہمرے بھائى كى دش بگاڑ دى گئى ہے ' جھے يہ پند نيس گر ميں مبرے كام بول كى دش بگاڑ دى گئى ہے ' جھے يہ پند نيس گر ميں مبرے كام بول كى۔ يہ دواب من كر حضور اكرم اللهظ نے انھيں حضرت مزة كى لاش مخرت ديكھنے كى اجازت دے دى۔ انھوں نے پہل كو ديكھا اور دھائے مغفرت كے بعد دو جاور بي ان كى تدفين كے بے حضور طابط كى فدمت ميں پيش مغفرت كے بعد دو جاور بي ان كى تدفين كے بي حضور طابط كى فدمت ميں اور ب كيس اور ب كيس اور ب الكت روابت كے مطابق دھائے مغفرت كے بعد آنو صبط نہ كر عيس اور ب افستيار دوئے لكيں۔ ان كو دوئ و كھ كو حضور اكرم طابط بھى اشك بار ہو گئے اور پھر حضرت صغیرہ كو مبركى تلقین كرتے ہوئے كر حضور اكرم طابط بھى اشك بار ہو گئے اور پھر حضرت صغیرہ كو مبركى تلقین كرتے ہوئے فرایا۔ چھے جبرائي اللن آئے فردى ہ كردى ہے كہ حضرت صغیرہ كو مبركى تلقین كرتے ہوئے فرایا۔ چھے جبرائي اللن آئے فردى ہے كہ حضرت صغیرہ كو مبركى تلقین كرتے ہوئے فرایا۔ چھے جبرائي اللن آئے فردى ہے كہ حضرت صغیرہ كو مبركى تلقین كرتے ہوئے فرایا۔ چھے جبرائي اللن آئے فردى ہے كہ حضرت صغیرہ كو مبركى تلقین كرتے ہوئے فرایا۔ پھے جبرائي اللن آئے فردى ہے كہ حضرت صغیرہ كو مبركى تلقین كرتے ہوئے المر المرة الرائن واللہ كائے الكھا كھائے كھائے كھائے كھائے كھائے كے المرائے الن كو دوئے فرایا۔ پھے جبرائي اللن آئے فردى ہے كہ حضرت صغیرہ كو مبركى تلقین كرتے ہوئے المرائے اللہ اللہ اللہ اللہ كھائے كو المرائے اللہ اللہ كھائے كے كھائے كھا

حظرت زید بن حارث سے حضور طابق کو بہت محبت تھی۔ ان کی شاوت پر
ان کی بیٹی کو رو آد کھ کر آپ طابق بھی روئے گئے۔ حضرت خالہ بن سمرہ سے روایت

ہے کہ حضرت زید بن حارث کی کمن صابخزادی نے باپ کی شہوت کی خبر سنی تو وہ
پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ سے دیکھ کر حضور طابق پر بھی گریہ طاری ہو گیا اور آپ
طابق اس قدر روئے کہ آواز رک گئی۔ حضرت معد بن عبورہ نے جران ہو کر پوچھ۔
ای رسول اللہ علی اللہ علیک وسلم ایر کیا ہے؟" فردیا۔ اور جذبہ محبت ہے جو ہر محب
سے ول میں الیے محبوب کے لیے ہو آ ہے"۔

جن کے ذکر کو من کر آپ مالیلہ روپڑے ان میں وہ بکی بھی ہے جس کو زمانہ جاہیت میں اس کے والد نے مار رہ تھا۔ حضورِ آرم مالیلا نے ترکیوں کو مارے کی تھیج

رسم کو مختی ہے روکا قریش کے کا ایک فیض جس نے اسلام قبوں کر لیا تھا۔ آیک
دن آتا حضور ظاہلا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ ظاہلا کے سامنے اپنا آیک
واقعہ بیان کیا کہ یا رسوں اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) میں نے جمالت کے دنوں میں
آیرا اور اس پر پھر پھینکنا شروع کر دیئے تو پکی روتے روتے جھ ہے پوچنے گلی کہ
بیارے آبوا جھے کیوں مارتے ہو؟ یہ کتے کتے اس کی آواز بھیشہ کے لیے خاصوش ہو
کی ۔ آتا حضور ظاہلا کے یہ واقعہ سنا تو اس قدر روئے کہ آپ ظاہلا کی ریش مبارک
انسوؤل سے تر ہوگئی۔ آنو تے کہ شمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔

### جن کی میند مُنوّرہ آمد کو فدیہ قرار دیا گیا

فروۃ برد میں حضرت زینب بنت رسول اللہ طابقہ کے شوہر ابوالعاص گفار کی طرف ہے آئے سے اور قیدیوں میں شریک ہے۔ جب کمہ والوں نے اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب نے اپنے ویور کے ہاتھ ایک یمنی عقیق کا ہار بھیج دیا جس کو ویکھ کر آپ طابعہ کے "کھوں میں "نسو " کے کیونکہ وہ ہار حضرت فدیج"کا تھا جو انھوں نے حضرت زینب کی شادی کے موقع پر انھیں دو تھا۔ حضور طابعہ نے تھا جو انھوں نے حضرت زینب کی شادی کے موقع پر انھیں دو تھا۔ حضور طابعہ نے محبوقے یہ انھیں کر دو کیونکہ یہ اس کی ملی صحبہ ہے فرایا۔ "اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو وائیں کر دو کیونکہ یہ اس کی ملی محبہ ہے فرایا۔ "اور انداعاص کا فدیہ صرف ہے ہے کہ وہ کمہ جاکہ حضرت زینب کو حدیث بھیج رہیں '' تمام صحبہ بنوش راضی ہو کے اور ابوالعاص نے بھی ہے شرط منظور کر لی۔ بھیج رہیں '' تمام صحبہ بنوش راضی ہو کے اور ابوالعاص نے بھی ہے شرط منظور کر لی۔ بہر ہو کر کمہ بنائی گفانہ کے ہمراہ حضرت نینٹ کو حدیث نینٹ کو حدیث میں تی اپنے بھوٹے بھیل گفانہ کے ہمراہ حضرت نینٹ کو حدیث نینٹ کو حدیث میں تی اپنے بھوٹے بھیل گفانہ کے ہمراہ حضرت نینٹ کو حدیث نینٹ کو حدیث میں تی اپنے بھوٹے بھیل گفانہ کے ہمراہ حضرت نینٹ کو حدیث نینٹ کو حدیث میں تی اپنے بھی کہ میں تی اپنے بھی کے بھیل گفانہ کے ہمراہ حضرت نینٹ کو حدیث میں تی اپنے بھی کے اور اندہ کے ہمراہ حضرت نینٹ کو حدیث میں تی اپنے بھی کے بھیل گفانہ کے ہمراہ حضرت نینٹ کو حدیث میں تی اپنے بھی کے بھیل گفانہ کے ہمراہ حضرت نینٹ کو حدیث میں تی تھیل گفانہ کے ہمراہ حضرت

## جن کے چرے پر حضور مائی اے پانی چھڑ کا

حضور کرم نظاید نے جن خوش قسمت خواجین کے چرے پر باتی چیز کا ان میں حضور مظاید کے چوپھی زاو بھائی ابوسر کی بٹی تھیں۔ حضور مظاید کا تکاح ہوا تو یہ وفالت کے بعد پیدا ہو کی اور جب حضرت آنم سار سے حضور مظاید کا تکاح ہوا تو یہ آپ مظاید کی سربر سی میں سیکئیں۔ جب یہ بیروں چلنے لگیں تو حضور مظاید کے پر ہ جاتیں۔ جب یہ چلتے چلتے قریب پہنچ جاتیں تو آپ مظاید ان کے منہ پر باتی چیز کتے۔ اس بانی کی برکت سے برمع ہے تک ان کے چرے پر شب کا رنگ روب تھ۔ یہ قریبا اس سرز (علی) برس کی عمر میں فوت ہو کی گرے ہے۔ چرے پر جوائی کی برک کے عمر میں فوت ہو کی گرچرے پر برمع ہے کی بدنما نیاں نہ تھیں اور سرز (علی کی برخوائی کی آب و تک تھی۔

ووسری خاتون حضرت اُم اسحاق میں حضوں من حضور می اور تشریف کے مدید تشریف کے جانے کے بعد انجرت کی۔ اس وقت تک ان کے شوہر نے اس م قبوں نہ کیا تھ۔ ان کے جانے کے بعد انجرت کے بیا اُن کے ساتھ کمہ سے مدید منورہ جاری تھیں کہ داستے میں ان کے بعد کی نے کہا تم سی جگہ تم میں کہ میں ان کے بعد کی اپنے شوہر سے وُر کر جلد تا ہوں۔ حضرت اُم اسحاق نے انھیں بہت سمجھیا کہ مجھے اپنے شوہر سے وُر بہ کہ دہ کمیں جمیس کوئی نقصان نہ بہنچا دے۔ گر ان کا جائی نہ مانا اور مکنہ کی طرف ہے کہ دہ کمیں جمیس کوئی نقصان نہ بہنچا دے۔ گر ان کا جائی نہ مانا اور مکنہ کی طرف کے کہ دہ کمیں جمیس کوئی نقصان نہ بہنچا دے۔ گر ان کا جائی نہ مانا اور مکنہ کی طرف کے دہ دہ کمیں جمیس کوئی نقصان نہ بہنچا دے۔ گر ان کا جائی نہ مانا کہ دن دہا ہے ایک دن دہا ہے ایک تری گزرا۔ جھزت ام اسحاق نے اس جائی دن دہا ہے ایک دن دہا ہے ایک دن دہا ہے ایک تری گزرا۔ جھزت ام اسحاق نے اس خور ان کا جو دہ بہ مینہ شریف حضور کے جو ایک کہ دیا کہ دیا کہ حضور کے جو دہ جب مینہ شریف حضور کے جو ایک کو قبل کو گئل کر دیا ہے۔ یہ فران کر دو طویل سفر کے جو دہ جب مینہ شریف حضور

المجاہ کی فدمت جی پہنچیں تو "پ طابع وضو فرما رہے تھے۔ "پ طابع کو دیکھ کر بیہ برداشت ند کر سکیں اور "پ طابع کے سامنے کورے ہو کر روئے روئے بھکل تمام واقعہ سنایہ ان کی حالت دیکھ کر حضور طابع نے ایک شفی پنی سا اور ان کے چرے پر چھڑک دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر حضور طابع نے ایک شفی پنی سا اور ان کے چرے پر چھڑک دیا۔ بیر دوئے روئے نہیں ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد انھیں ایک شکین حاصل ہوئی کہ بری سے بری مصیبت میں بھی نہیں روثی تھیں اگر چہ ان کی مسیس مامل ہوئی کہ بری سے بری مصیبت میں بھی نہیں روثی تھیں اگر چہ ان کی مسیس

#### جن کی وجہ ہے ان کے کافرباپ کو چھوڑ دیا گیا

غزدہ بدر میں ایک شاعر ابوعزہ کفار کی طرف سے ازنے آیا ،ور فلست کھانے کے بعد جنگی قیدیوں میں شال ہوا۔ اس نے حضور شاہرا کی فدمت میں اپنے فدیے کے بارے میں عرض کی کہ میں مفلس اور شک دست ہوں۔ میری بائج بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ ماہرا مجھے آزاد فرما دیں تو میں آئی الاکیوں کی پرد رش کرے حضور ماہرا کا کہ وہ احسان سازی زندگی نہیں بھوہوں گا۔ اس نے حضور ماہرا سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ کہ کی کہ وہ کمی از کی ہیں مسمانوں کے مذاب میں نہ آئے گا اور نہ بھی مسلمانوں کے فرف وکی بہت کرے گا۔ حضور اکرم شاہرا کو اس پر رحم سیمیا اور آپ شاہرا نے اسے بغیر فرف بیٹی بیٹیر کے حضور اکرم شاہرا کو اس پر رحم سیمیا اور آپ شاہرا نے اسے بغیر فرد یہ میں دو اپنے وعدے کے فواف آخد کی جنگ میں شریک ہوا اور مارا آلیا۔

حضور آكرم ماليد في ابوعزه كو اس كى بينيول كى خاطر بقير فديد ك "زاوكر وا- ان تركول ك ليه بيد اعزاز ب ك "ب ماليد ف ان كى پرورش كى خاطر اين وطمن كو آذاوكر ديا-

## جن کی خدمت کی خاطر کسی کو جہادے رو کا گیا

حضور طابع نے جن خواتین کی باری کی وجد ہے ان کی ذمہ واری کسی اور کے سیود کی اور کے خوت واری کسی اور کے سیود کی اس بین حضور علیم کی بنی حضرت رقید بین اور دو سری خاتون حضرت ابو المدین خابد کی والدہ ایں۔

ا اجری میں جب حضور اکرم اٹھا اللہ جنگ ہدر کے لیے جا رہے تھے ان ونوں میں حضرت رقیہ بنت رمول اللہ اٹھا کو جنگ لکل آئی 'جس سے وہ بھار جو سکیں۔" قا حضور اٹھا ہے نے حضرت عثان کو جنگ بدر میں جانے سے روک وہ اور فرہ یا کہ وہ حضرت رقیہ کی فریریں کے بے مرینہ ہی میں تعمریں۔ اس کے عوض اللہ تعالی انسیں حضرت رقیہ کی فریری کے بے مرینہ ہی وے گا اور مالی تغیمت سے بھی انھیں حضہ کے جماد میں شرک ہونے کا ٹواب بھی وے گا اور مالی تغیمت سے بھی انھیں حضہ کے گل جس وقت جنگ مرر ختم ہوئی اور حضرت زید بن حاری فیج کی فرر لے کر مدید طبیبہ کی جس وقت حضرت رقیم کی قبر الے کر مدید طبیبہ کی اس وقت حضرت رقیم کی قبر الے کر مدید طبیبہ کی جس وقت حضرت رقیم کی قبر الے کر مدید طبیبہ کی ان میں تقیم کے ایس وقت حضرت رقیم کی قبر الے کر مدید طبیبہ کی اس وقت حضرت رقیم کی قبر الے کر مدید طبیبہ کی اس وقت حضرت رقیم کی قبر الے کر مدید کی خبر الے کر مدید کھیں۔

جب برین از نوا اس معمانوں کی تعداد تمین سو تیرہ بنائی جا ہے۔
المواہب المدنیہ میں ہے کہ جنگ بدر میں ازنے والے صحابہ کی تعداد تمین سو پہنچ
سخی۔ تاشھ آدی اس میں شائل نہیں ہوئے تنے گر ان کا حصّہ غلیمت اور ٹواپ
سخرت میں دو مرول کے برابر تقد ان " تھ صحابہ میں تمین میں جر اور پہنچ افسار سے۔
سخرت میں حضرت غلین بن عقال جو حضرت رقیہ کی علالت کی دجہ سے جنگ میں
میں جربین میں حضرت غلین بن عقال جو حضرت رقیہ کی علالت کی دجہ سے جنگ میں
شریک نہ ہو سکے تھے۔ حضرت عوہ اور سعیہ کو آپ شابلہ نے جاسوی کے لیے متعین
کید افسار میں حضرت ابو بابہ کو آپ شابلہ نے ابن اُم کمتوم کی جگہ مدینہ کا حاکم مقرر
کیا۔ عاصم بن عدی کو آپ شابلہ نے اپن اُم کمتوم کی جگہ مدینہ کا حاکم مقرر

### جنعیں طب و جراحت کی اجازت دی گئی

حفرت رفیدة الليد كويد اعزاز عاصل ب كد انعين حضور اكرم والله في بعض موقعوں پر معجد نبوی ملاہم کے اندر خیمہ مگانے کی اجازت دی تھی۔ بیر طب و جراحت میں ممارت رکھتی تھی۔ جنگ اُنزاب میں حفرت سعد بن معلا الله زخی ہو مكا - جنگ كے بعد محاصفور الله نے معزت سعد كے ليے مجد نبوى الله كم محن مي ايك طرف خير نصب كرا ديا اور حفرت رفيدة كوجو جيب تحيي اور اطيور كي مرائم فی کیا کرتی تھیں ان کی خدمت اور علیج کے لیے مامور قربایہ حضور اکرم عظام خود میمی ہر روز حضرت سعد کی عمیادت کے سے تشریف کے جاتے حضور ما اللہ نے ان كى دلجوئى فرمات- اور ان كے زخم كو اسى وست مبارك سے واغ ديا تھاجس سے ان كا خون بهنا بند مو كيد أكرچه بعد مل ده اى زخم سے قوت مو كئد ميكن اس بات ے معلوم ہو آ ہے کہ حفرت رفیرہ نے زخی مسمانوں کے بے فود کو وقف کرون تفا على رضا معرى الى كتاب المحمد رّسُول الله" الله من لكفت بين حضور عليه لے حضرت سعد کے بارے میں صحب کو عظم دیا تھ کد انھیں دنیدہ کے خیمہ میں داخل كروو باكد نزديك رہے سے من ملل سے ان كى عيوت كرة رموب طبقات اين سعد میں لکھا ہے کہ غزوہ خدق میں رفیدہ کا خیمہ 'خینہ نبوی تاکانا کے پاس تعلہ جمال وه جارول اور زخيول كاعلاج كرتي تحيل-

حضرت رفیدہ واحد خاتون ہیں جنسی یہ اعزاز عاصل ہوا کہ کئی اور موقعوں کے عدرہ حضور معنور مائیلا نے غزوہ خندل میں انھیں بطور بڑاح مریضوں کے عدج کی اجازت مرحمت قربائی۔

طائف و دوں نے تکلم کی تو آپ مٹھیلا نے ان کو بھی بدہ عائد دی۔ قروی کہ شہید ال کی اور دی اور دی اور اس وجہ اور دی کے جائیت تھیات کو اسٹان سے آپ مٹھیلا کی بہت کالفت کر آتھ ۔ اس کے اور اس کی بیوی کے مطالم کی داسٹان کی میرت کی کراوں حتی کہ قرآن جید جی موجود ہے۔ یہ نامراد شخص ابو بہب تی جس کی مراسک کی اور کفر کی صالت جی مراسک کے بیشہ اسلام اور حضور مٹھیلا کے ساتھ و شمنی کی اور کفر کی صالت جی مراسا کی بیشہ اسلام اور حضور مٹھیلا کے ساتھ و شمنی کی اور کفر کی صالت جی مراسا کی وگوں نے بیشہ اسلام اور حضور مٹھیلا کے ساتھ و شمنی کی اور کفر کی صالت جی مراسا کی وگوں نے انسمی ان کے بیپ کی حرکوں کا طعنہ دیا تو بیٹی کو دکھ پہنچا اور وہ اپنے دکھ کو دکھ کو دکھ کو اپنی آنکیف کو اپنی آنکیف کو اپنی آنکیف کو اپنی آنکیف کو اپنی آنکیف

این اشیرے معابق واقعہ یوں ہے کہ حضرت ورہ نے اسلام قبوں کر کے اجرت کی۔ جب یہ جبرت کر کے ہینہ پنجیں اور رافع بن معلی زرقی کے گر اُ تریں۔ وہال بنو زریق کی عورتی ان سے طفے کے لئے سمیں اور باقوں باقوں جی کینے تکیں درہ م کو اجرت کا کی تواب سے گا کیونکہ تممارے بیب یوسب کے بارے جی سورة حیات درہ کہ دیم کو جبرت کا کی تواب میں گا کیونکہ تممارے بیب یوسب کی بی ہو"۔ حضرت درہ کو یہ تن کر بہت افسوس ہو اور وہ صدے اور پریٹائی کے مالم بی سخا حضور ماہمالا کی کو یہ تن کر بہت افسوس ہو کی اور تمام بیت سائی۔ حضور ماہمالا کی مالم بی سخا حضور ماہمالا کی بات میں ساتھ المرکی فیاز و فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مشریر تشریف خدمت اقدار موکس کے ساتھ المرکی فیاز و فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مشریر تشریف فرما کر بگارا۔ "لوگوا بچھ کو میرے فائدان کے بارے بیل تک کہ صد محم کو میرے اترہا کو میری شفاعت ضرور پنج گی۔ یہاں تک کہ صد محم اور سے نے فد کی میرے اترہا کو میری شفاعت ضرور پنج گی۔ یہاں تک کہ صد محم اور ساب بھی اس سے مستفید ہوں گے "۔ اور فرمایا کہ "میرے قرابت داروں پر طعن و

عمرد کی طرف بھیجا اور حارث بن القمہ اور خوات بن جیر راستے میں زخی ہو مجے
تھے۔ اس لیے آپ مائیلا نے انھیں واپس بھیج دیا۔ اس طرح مال عنیمت میں تمن سو
تیرہ صحابہ کو شار کیا گیا جبکہ جنگ میں صرف تین سوچانج صحابہ نے شرکت کی۔
ایک اور خاتون جو حفرت ابوالدمہ بن محمد انسان کی مال تھی کہ م

ایک اور خاتون جو حضرت ابواہمہ بن محبد انصادی کی والدہ تھیں 'ان کے بینے جنگ برد میں شرکت کے بیع تیار ہو کر حضور نامالی کی خدمت میں صافر ہوئے مگر ان کی والدہ کی خدمت بیار تھیں 'س لیے حضور آگرم نامالی نے انھیں اپنی والدہ کے لیے تصرف کا علم دیا۔ اس طرح اس خاتون کو یہ اعزاز عاصل ہے کہ ان کی بیاری کی وجہ سے ان کے بینے کو آپ نامالی ہماور بات سے دوک دیا اور ان کی ذمنہ داری سنجھنے کا علم فرمیا۔ جماوی جان کی بنی فضیعت بیان کی گئے ہے لیان معلوم ہو آہے کہ والدہ کی خدمت کی فضیلت بھی کم جمال

جن کی تکلیف کو حضور مان ایم نے اپنی تکلیف فرمایا

#### جنعيس غلام عنايت قرمايا كميا

غزوہ خین کے موقع پر جب حضور طابق رضای بمن معزت شیما اللہ ہے وہ این رضای بمن معزت شیما اللہ ہے ہو۔ این سے تو آپ طابق نے دو سرے تخانف کے ساتھ ساتھ انھیں ایک غلام بھی دیا۔ این سعد کا خیال ہے کہ آپ طابق نے معزت شیما الو ایک غلام جس کا نام محول اتفااور ایک معزی کا خیال ہے کہ آپ طابق نے معزت شیما المول کو ایک علام جس باتی دی۔ اصلب ایک بوعزی دی تھی جن کی آپ جس میں شہوی کر دی گئی۔ ان کی نسل باتی رہی۔ اصلب میں ابو افرے والے سے نکھ ہے کہ حضور اکرم طبیق ہے معزت شیما المول اور نے افرائ اور تین خلام اور آیک لوعزی معل فرائی۔

حفرت ہونتہ بنت عمرد کے بدے میں این اٹھر لکھتے ہیں کہ یہ حضور اکرم طابق کی خالہ تھیں۔ جابڑ بن عبداللہ کی موایت ہے کیہ حضور بالجام نے اپنی خالہ فاختہ بنت عمرد کو ایک غلام عط فرمایا اور تھم دیا کہ اس غلام کو نہ قصب بنانا 'نہ سنار اور نہ جام۔

غزاوہ طائف ہیں حضور مڑھ اے ساتھ آپ طہار کی خالہ فائنہ بنت عمرہ کا ایک آزاد کردہ مخت غلم ، خ بھی تھا۔ یہ محفی بھی بھی بھی اسلت المؤمنین کے جروں میں بھی چلا جا ، تھا اور حضور مڑھ اس منع نہیں فروستے تھے۔ لیکن ایک یار حضور مڑھا اے منع نہیں فروستے تھے۔ لیکن ایک یار حضور مڑھا اے خالہ بن ولید یا عبداللہ بن الی امیہ سے کہتے سنا کہ غزاوہ کا تف جی فلا ہو جائے تو یادیہ بنت فیدن بن سلمہ کو ضرور حاصل کرنا کیو تکہ جب وہ سامنے ہوتی ہوتی ہے تو اس کے وبیت پر چار بل ہوتے ہیں اور بیجے سے سمھ بل ہوتے ہیں۔ یہ من کر حضور اکرم مڑھا اس کے وبیت پر چار بل ہوتے ہیں اور بیجے سے سمھ بل ہوتے ہیں۔ یہ من کر صفور اکرم مڑھا اس نے وبیت المؤمنین کو جابیت فرمانی کہ سنج کے بعد وہ تح کو اپنے مضور اکرم مڑھا از نے آتیں۔ المؤمنین کو جابیت فرمانی کہ سنج کے بعد وہ تح کو اپنے

جموں میں آنے کی اجازت ندویں۔

### جن کی بات سے حضور مٹھیم مسکرا پڑے

جن خواتی کی بات سے حضور آکرم طابقہ مسکرا پڑے تھے ان میں اللہ الموسین حضرت سودہ بھی مسلمان خصی سال ہیں۔ جعض الموسین حضرت سودہ نمایت خوش مزاج تخص بعض اوقات اس انداز سے جاتی تھیں کہ حضور آکرم طابقہ بنس پڑتے تھے۔

وُخْرُ آبِ اسلام میں ہے' ایک بار حضور طابعا، ہے کئے لکیں کہ میں نے کل رات آپ طابعا کے ساتھ نماز پڑھی تھی تو آپ طابعا، نے اس قدر دیر تک رکوع کیا کہ جھے کو تکمیر پھُوٹے کا اندیشہ ہوا' اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ حضور طابع اس جملہ پر مشکرا الشھے۔

دوسری خاتوں حضرت ہم سنگیم ہیں۔ یہ غزدہ حُنین بیں شریک تھیں اور اپنے ہاتھ میں ایک خنج لئے ہوئے تھیں۔ ان کے خلوند نے اٹھیں اس حالت میں دیکھ تو حضور طابقاتم کو بتایا کہ دیکھیں اہم سیم کئے تحنج سیئے کھڑی ہیں۔ حضور اکرم طابقاتم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اس خنج کاکیا کہ گی۔ کینے گئیں۔ اگر کوئی مشرک قریب آے گا تو اس منج سے اس کا پیپٹ جاک کردوں گی۔ حضور طابقاتہ ہے من کر مسکرا الحے۔

### 

ایک بارج کے سفریں ام اموسنین حضرت صفید کا اونٹ بیند میا اور وہ سب علیہ کا اونٹ بیند میا اور وہ سب علی بار و قطار رو علی چیچے رہ سمئیں۔ جب حضور اکرم ماہی او حرے گزرے تو دیکھا کہ زار و قطار رو ری ہیں۔ آپ ماہی ہے اپنی جاور اور اپنے وست میارک سے ان کے آسو ہو تھے۔

# جنھیں گیت گانے سے منع نہ فرمایا

آقا حضور طاللہ جب مدید طقیبہ تشریف دے تو آپ طاللہ کے استقبل میں اول نے وف بجا بھا کے استقبل میں اول نے وف بجا بجا کر گیت گاید جس سے آپ طاللہ خوش ہوئے اور فرایا کیا تم جمعہ کے محب کرتی ہو؟ انھوں نے کہا "بال"۔ حضور طاللہ نے فرایا۔ "میں بھی تم سے ایک تا ہوں"۔

حضرت رہے "بنت معوذ کے نکات کے دو سمے دن حضور مظالد ان کے گھر ریف کے گئے تو وہل اڑکیال دف بج بجا کر شدائے بدر کی تعریف بی اشعار پڑھ انتھیں۔

تذکارِ صحابیات میں ہے ، بعض روایتوں سے معنوم ہو آ ہے کہ حضور اکر م الم شدی بیاہ اور خوش کی تقریبت میں انسار کی ٹرکیوں کو گیت گانے کی اجازت دے اللہ تقے۔ ایک انساری محابیہ حفزت ارتب کو بہت سے گیت یاد تھے۔ حضور مظاہلا

## جن كو حضور مالي يم في كام كا تعكم ديا

آب طابع ان کے "نسو بو نجمے جاتے تھے اور وہ ب انسیار روتی جاتی تھیں۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطر بنت رسول اللہ طابع ان بمن حضرت
دیر کی قبر کے کنارے بیند کر رونے لکیس تو آقا حضور طابع ان کے جادر کے کناروں سے
ان کے آنسو بوچمے جاتے تھے۔

# جنعيس حضور ملايام كي حفاظت كاعزاز ملا

حضرت أم محدوة واحد خاون بي جفول ن غزوة أمد يس بعدري ك جنائے گاڑ دیے اور ان کی سب سے بڑی فنیست یہ ہے کہ اس دن انموں نے حضور اکرم الله کی حفاظت کے لئے جنگ کی۔ اس بارے میں حضور اکرم الله اے بھی ان کی تعریف فرمائی متنی اور فرمین تھ کہ اُسْد کے دن ایس دائیں بائیس صدحر نگاہ أَنْهَا مَا فَا أَبْعَ عَدَهُ فِي الرِّقِي وَكُمَا فَي وَيِي تَعْيِل اللهِ وَلَك عَلَى جب تك مسلمانون كاليد بماری رہا' اس وقت تک حضرت أُمّ محالة وو سرى خواتين كے ساتھ صحالة كو بال باللّ اور زخیوں کی جرگیری کرتی رہیں۔ جب تیرانداندر کی غلطی سے جنگ کاپانے پلت کی اور مجاہدین اعتشار کا شکار ہو گئے تو اس وقت گئی کے چند صحابہ سے ماللہ کے پاس باتى ره كے تف أم عادا نے يا كيفيت ويكمي تو انحوب نے اپنا مشكيرة بينك كر كوار اور ڈھال سنبھال ل اور صنور علا کے قریب بیٹی کر گفار کے سامنے سیند پر ہو مئيس- كفار بار برس عليه كي طرف بدهة اور حصرت أبتم عمارة المميس تيراور علوار ے روکتی۔ المشہد یں ہے جال بوے بدے بداروں کے قدم لا کرا کے تھے وبال معزت أم عمالة ميدان جلك عن وفي بول حمل- حضرت زين اور حضرت أرم كُلُوم بعي شال ي-

ایک خاتون اُبِیّم جُین مجر نبوی ملط میں جھاڑو دینے کی خدمت انجام دیق خیس۔ جب وہ بہار ہو سکیں تو آپ طابع نے فرایا 'جب یہ فوت ہوں تو جھے اطلاع دینا محر آپ طابع کے آرام کی وجہ ہے ایسا نہ کیا میلہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ طابع نے بعد میں ان کی قبریر تشریف لے جاکردویارہ نماز جنازہ اوا فرمائی۔

食食食

A THE PARTY OF THE

نہ آئیں۔ اس نے انکار کیا اور کما کہ حضور ظاہدے براہ کر انصاف پیند کوئی نسی۔
آپ ٹاٹھا نے فرمایا ہم نے کی کملہ جھ سے زیادہ انصاف کرنے کا حق دار کون ہے۔
اللہ اس اُسّت کو باقی نہیں رکھتا جس میں اس کا کنرور اس کے قوی سے اپنا حق کسی
اِسِّت کے بغیرنہ لے سکے۔ پھر آپ ٹاٹھا نے حضرت خولہ بنت قیس سے فرمایا۔ ''ال
خولہ اِ تم اس کو کھانا کھان اور اس کا قرض اوا کر دو''۔ چنانی حضرت خولہ نے ارشاو
نیوی ٹاٹھا کی حقیل کی۔ بیر آپ ٹاٹھا کے بچا حضرت حزہ کی بیوی تھیں اور خزوہ اُس ایس حضرت حزہ کی بیوی اور خزوہ اُس ایس حضرت حزہ کی وقلت کے بعد انھوں نے حضرت نعمان بن مجان انصاری سے
میں حضرت حزہ کی وفلت کے بعد انھوں نے حضرت نعمان بن مجان انصاری سے
فراح کرایا تھا۔ یہ حضور ٹاٹھا ہے بعد انھوں نے حضرت نعمان بن مجان انصاری سے
فراح کرایا تھا۔ یہ حضور ٹاٹھا ہے بہت تحقیت کرتی تھیں۔

## حضور الهيام نے جن کي نماز جنازه پڑھائي

اُمُ المؤسنين جعرت ن بنت فريد حضور اكرم طابيا سے نكاح كے دو تمن مسينے بعد بى فوت ہو كئيں۔ اُمُ المؤسنين حضرت فديد كے بعد به آقا حضور طابیا كى حيات پاك ميں فوت ہو كيں۔ وفات كے دفت ان كى عمر قريبًا تميں برس تقی- به رائع الاول اوجي كے آخرى داول ميں فوت ہو كيں۔ آقا حضور طابی ان كى تماز جنازہ فود برحائى اور جنت البقي ميں دفن فرمايا۔ به شروع بى سے نمايت دريا ول اور كشادہ وست تھيں۔ فقيوں اور مسكينوں كى اداد كے لئے بر وفت تار رہتى تھيں اور بُري تھيں۔ ان صفات كى بنا پر لوگوں ميں وار بُري تھيں۔ الله اكر تي تھيں۔ ان صفات كى بنا پر لوگوں ميں وار الساكين الله كے اللہ سے مشہور تھيں۔

جن خواتین کی نماز جنازہ صنور خاتیا نے پرحائی ان میں آپ خاتا کی بیٹیاں

#### 会会会

# مأخذو مراجع

قرآن جيد- مجح بخاري- مج مُسلم- سُنِن الله داؤد- سُنِن سالي-مُسند احمد مكاوة المعاج - طراني- مختر سرة الرسول علية (عبدالله بن محمد بن عبدالوباب) الرجيق المحتوم (صفى الرحمان مباركيوري) المشايد (حكيم رحمان على) غلامان محد طاعل (محد احمد باني حي) سير المتحاييات و أسوة صحابيات (سعيد انصاري و عبدالسَّلام ندوى) سرةٌ النبي ما الله جلد أول (شبل نعماني) سرةُ النبي المالي- جلد سوُّم (سيِّدُ سليمان ندوى) محليات (نياز نتجوري) أشد الغابه في معرضتِ السَّحابة (ابن اثير) طبقات ابن سعد (اردو ترجمه) سيره المتحلية (شاه معين الدين ندوى) انساب الاشراف (بلاذري) روضة الاحباب (جمل حييني) الاصاب في تجييز التحابة (ابن جر عسقلانی) سیرت عائش (سید سلیمان عدوی) محدٌ رُسُولُ الله علا ( الله محد رضا مصرى) استيعاب (مافظ ابن عبدالبر) الوفا باحوال المصطفى عاليهم (عبدالرحمن اين جوزي) المواهب اللدفيه ( قطاني) وخران اسلام (عبدالفي مملن مدارج النبوت (في عبدالحق محدث والوى) سرب ابن وشام كال-معارجٌ النبوت (معين واعظ كاشفي) تذكارِ صحابيات (طالب باشي) خواتين رسول اكرم عليه ك نظر من (أمّ فاروق) حضور عليه كى رشته دار خواتين (شمناز كوش) كتاب المعارف (ابن تنبيه - بعارت من يد كتاب البيرانبيا و محابه

#### اجرت مصطفي والملا

#### شهناز کوژ کی پنجیس مدارتی ایوارڈیافتہ کتاب

(اِس سے پہلے اُنسیں قومی قوُرح پر ۱۹۹۹) حیات طیبہ بیں پیر کے دن کی اجمیت پر ۱۹۹۳ حضور کی پین پر ۱۹۹۳ کا اور حضور کی پین کی معاشی زندگی پر ۱۹۹۳ کا صدارتی ابوارو ال چکا ہے)

اجرت معطني في الله كالمرسب مندرجات

منوات: ۱۲- تیت: ۱۰۰ ردب (مِلَد) اختر کتاب گھر' اظهر منزل نیوشالامار کالونی۔ ملتان روڈ۔ لاہور

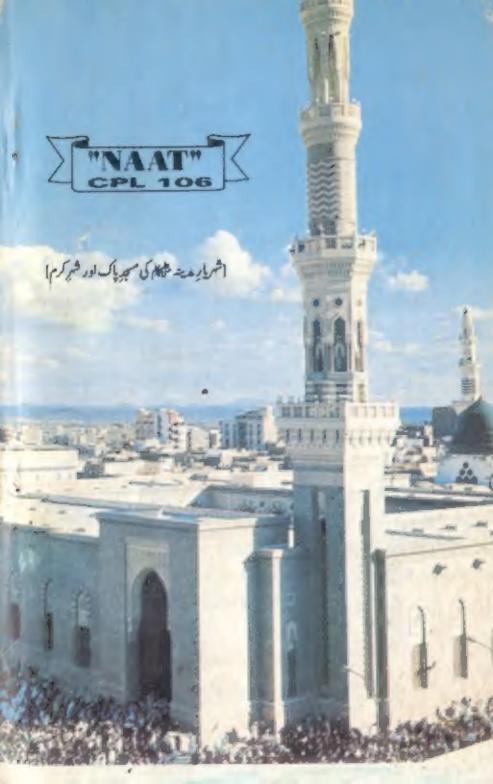